





تالین و ترتیب : صاحبرا ده محرد توصیف جیدر



چىشىنى كىتىپ كانى دەرىيىك. جىنگىكى بازار ن فىيىل آباد

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ مين

نقابت کی ڈائری نام كتاب تاليف وترتبيب محرتو ميف حيدر چنتي مبلی بار جۇرى2005 طالح محمشفيق مجابد كميوزنك چشتی کمپوزرز مغات 384 تعداد أيكهنزار -/340 روپے ہریہ

ملغ کے ہے

مکنیدنور بیرضوبیگرگ بیمل آباد منبیر برا درز اردوباز ارلا بور علی برا دران ارشد مارکیت جفتگ باز ارفیمل آباد

#### فهرست

| صفحهمبر | مضامين                           | نمبرشا <u>ر</u> |
|---------|----------------------------------|-----------------|
| 16      | الحاج اختر سديدي رحمته الله عليه | (1)             |
| 50      | محمد افتخار احمد رضوي            | (2)             |
| 110     | خاور عظیم قادری                  | (3)             |
| 204     | سرفراز احمدرازی                  | (4)             |
| 240     | شهر بارفندوسی                    | (5)             |
| 255     | محمد شفيق مجابد                  | (6)             |
| 307     | محمد منظور محسن قادرى            | (7)             |
| 332     | مرزامحرلطيف                      | (8)             |
| 341     | محمد بونس قادرى                  | (9)             |
| 367     | محمد للبين اجمل                  | (10)            |

### استساسيا

روح کا ئنات سیداولا د آ دم حضور رسالتمآب صلی الله علیه و آله وسلم کے والدین کریمین علیم السلام کے نام

محمرتوصیف <sup>د</sup>بیدر جنوری 2005

# نار عنیا نا

اپني انتبائي مشفقه محترمه معظمه

المحی جی سیر حضور

محرتو صيف حبيرر

جنوري 2005

# يزبلي بات

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، اما بعد فا عوذ بالله من الشطن الرجيم

بسم الله الرحنن الرحيم

نقابت کی ڈائری سے پہلے میں نے نقابت کے موضوع پر کسن نقابت کے منام سے دوجلدوں میں کتاب کھی جسے بفضل خداور سول بے انتہا پذیرائی حاصل ہوئی۔

اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ لگانے کیلئے بہی کا فی ہے کہ اس کتاب کے دوسال میں چارا ٹیریشن شائع ہو چکے ہیں

قار کین کے ذوق کے پیش نظراب میں نے پاکستان کے مقبول نقیبوں کے انداز نقابت کوان کے آڈیوو پٹر پو پر پروگراموں سے تر تیب دیا ہے۔ بعض نقیبوں کی نقابت لفظ بلفظ تحریر کردی ہے اور بعض نقیبوں کی نقابت میں پھتبدیلی واضا فہ بھی کردیا ہے۔

مجھے امید ہے کہ کشن نقابت کی طرح بید کتاب بھی انشاء اللہ آپ کے ذوق کی تسکین کا سامان سے گی۔

قارئين محترم!

الحمد للدميزي مرتخليق ميرے والدكر؛ مي حضرت علامه صائم چشتی

رحمة الله عليه كے تصرف كى آئند دار ہے جھے اپنى علمى كم مائيگى كا احساس ہے اليكن مجھے يہ بھی فخر ہے كہ ميرى روحانى رہنمائى فنافى الرسول كشة عشق اولا و بنول مجھے يہ بھی وخر ہے كہ ميرى دوحانى رہنمائى فنافى الرسول كشة عشق اولا و بنول مجد دالشعراء سيدى وابى حضرت علا مدصائم چشتى رحمة الله عليه جيسى ہستى فرمار ہى ہے۔

میری ظاہری رہنمائی میرے برادر اکبر استاذی المکرّم حضرت جناب صاحبز ادہ محد لطیف ساجد صاحب مدظلہ العالی فرماتے ہیں آپ میری تحریوں کی نوک پلک بھی سنوارتے ہیں اور ہرقدم پرمیری حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں آپ نے اپنی کئی کتابوں کی اشاعت مؤخر کر کے پہلے میری کتابیں طبع کروا کمیں ہیں ہی آپ کی برادرانہ شفقت کا منہ بولتا شوت ہے اور میں ایخ برادر مرم جناب صاحبز ادہ محد شفق مجاہد صاحب کی از حدمی قول کا بھی شکر گذار ہوں ، جن کی بدولت چشتی کتب خانہ سے اشاعتی کا بنا قائد کی برولت چشتی کتب خانہ کی اتنی خوبصورتی اور تیزی سے ہور ہا ہے فی الحقیقت آپ ہی چشتی کتب خانہ کی اتنی خوبصورتی اور تیزی سے ہور ہا ہے فی الحقیقت آپ ہی چشتی کتب خانہ کی اتنی خوبصورتی اور تیزی سے ہور ہا ہے فی الحقیقت آپ ہی چشتی کتب خانہ کی اتنی خوبصورتی اور تیزی سے ہور ہا ہے فی الحقیقت آپ ہی چشتی کتب خانہ کی ا

آخر میں میں اپنے تمام کرم فر ما وُں کاشکر گذار ہوں جنہوں نے حسن نقابت لکھنے پر مجھے محتبوں سے نوازا۔ اور کتاب کی محتبوں سے نوازا۔ محمد نوصیف حیدر

# تاثرات

محترم جناب حافظ ربياض حسين سلطاني صباحب مدظله العالى برادران مکرم صاحبزا دہ جناب محمرتو صیف حیدر صاحب ہے ان کے کتب خانہ پر ملا قات ہوتی رہتی ہے ایک دن ملا قات میں انہوں نے اپنی تصنیف خسن نقابت و کھائی چند اوراق دیکھے چونکہ میں نقیب نہیں ہویں خطیب ہوں لہذا میں نے ان کی حوصلہ افز ائی کے لئے کتاب لے لی جن ہی کا مطالعه کیا یو ہرسطر میں عشق رسول کی خوشبونظر آئی بھر میں سوچ میں پڑ گیا كهصا تبزاده محمد توسيف خيدرصا حب نهسكول يحئئة ندمد ريسه مين تعليم حاصل کی ہے لیکن تصنبف کے میدان کے شہسوار کیسے بن گئے جب نبیت ديهمي توسب يجهيمجه لياكه بيرحفرت الحاج اعلامه صائم چشتى رحمة الله عليه كي صحبت کا اثر ہے بیمکتب کی کرا مت نہیں ہے حسن نقابت میں خطابت بھی ے صاحبزادہ محمد تو صیف حیدرصاحب کی تصنیف اس لیے نقیب تو محفل کونو، على نوركر بى سكتا ہے كيكن اس سے ايك خطيب بھى اويب طالب علم بھى عام قاری بھی اینے علم میں اضا فہ کرسکتا ہے اور بیہ صاحبز ادہ محمد تو صیف حیدر عتما حسب پرالند تعالیٰ اس کے پیارے نبی کریم صلی الندعلیہ وآلہ وسلم اور صحابیہ كرام رضوان التدعيبهم آل رسول صلى الأرعليه وآله وسلم كافضل وكرم اور عاشق

ر ول علاید مین پشتی رخمة الله علیه کی خصوصی نظر عنائت ہے جو الله تعالی نے ان کو بیصلا حیثین دھے وہ الله علیہ کی خصوصی نظر عنائت ہے جو الله تعالی دنگ ان کو بیصلا حیثین دیں ہے اور کھی جیں آپ جس موضوع پر قم اٹھاتے جیں عقل دنگ رہ جاتی ہے اور پھر صرف اشعار اور گردانیں ہی نہیں بلکہ آیات قرآنی حدیث نبویہ باحوالہ موجود جیں ووسرا حصہ میس نقابت و یکھا اور پڑھا۔

صاحبزادہ محمد توصیف حیدرگی تازہ کتاب نقابت کی ڈائری کامسودہ پرسما یہ دیکھ کر دل اور بھی خوش ہوا کہ اس میں ملک کے چیدہ چیدہ نقیب حضرات کے انداز نقابت اور نقابت کونہائت احسن انداز سے ترتیب دیا گیا ہے۔ ہاس کتاب کا ورق ورق مرقع ادب ہے۔

اس کتاب سے نقیب خطیب اور ادیب یکسال فائدہ اٹھا ہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالی صاحبز اوہ محمد توصیف حیدر کے قلم میں مزید غیبی مدد فرمائیں اور بیا ہے والدگرا می کے مشن کو جا ری وسا ری رکھیں ۔اورعلم وست حضرات کے لئے عشق ومحبت کی داستانیں رقم فرماتے رہیں

ر آمين

معدر ردا من حمیں ملطانی

# حمر برقطعات

#### ازقام صاحبزاده محمد لطيف ساجد

میں خالی توں عالی مولا خالی بھانڈا کھردے
تیرے ہندیاں کیوں میں کھاواں دھکے جادر دردے
ساجد دا وی قلب خدایا کردے نور تھیں روشن
تیرے درتے لکھ کروڑاں مولا موجال کردے



تیرے کول نے کل خزانے میں ہاں خالی مولا تیرے ہوئے سے آڈگیا اک سوالی مولا تخت عطا کردیناں مولا توں منگنے دے تاکیں دنیا دے ہے دعکے کھا ندا ساجد حالی مولا مولا میں مولا مولا میں مولا مولا میں دیے ہے دعکے کھا ندا ساجد حالی مولا

### درد مکامے مولا

بی بی بیاک بنول داصدقہ درد مگا دے مولا میرے سر توں غم دا سایا آپ ہٹادے مولا سیرے سر نوس غم دا سایا آپ ہٹادے مولا سیر فضل کرم دیاں لوڑاں ساجدنوں ہر دم نے میرے سے ہوئے آپے بھاگ جگا دے مولا

عدل دے قابل میں نئیں مولا اپنافضل کما دے رئر دی جاندی بیڑی رہا کرم خیس بیٹے لادے تیری یادای رہ جائے ساجد نیررہوے ناں باقی جام خدایا اپنی الفت والا خاص بلا دے جام خدایا اپنی الفت والا خاص بلا دے



### تینوں حال سنا کے

توں ستار غفار ایں مولا بخشیں کرم کما کے دل ہولا اے ہندا میرا نتیوں حال سنا کے میں ناں ویکھاں تیرے ولے میں ناں ویکھاں تیرے ولے یا دکراں میں ساجد تیوں سب کچھ دلوں بھلا کے یا دکراں میں ساجد تیوں سب کچھ دلوں بھلا کے

#### سخی حسین دا صدقه

غم میرے سب ٹال دے مولا سخی حسین دا صدقہ سید سوہنے شانال دالے نور عین دا صدقہ سید سوہنے شانال دالے نور عین دا صدقہ ساجہ وی مدینے جہری کردی ہیں زاری مولا اکبر اصغردی اس روندی مجین دا صدقہ



### تیر انام پکاواں

تینوں یاد کراں میں مولا تیرا نام یکا واں تینوں تیرے نال دیاں لجال تینوں گل ساوال ساوال ساوال ساجد تیرے در تول کھا وال تیراشکم ہجا وال تیرے نام داصد قد مولا سوہے کھانے کھا وال

### میں رل جاند ا مولا

توں ہے کرناں حامی ہندا میں رل جاندا مولا ہر ہر اتے جرم میرا وی سب کھل جاندا مولا تیرے کرم بچایا مولا ہر تھاں ساجد تا کیں نہیں نے عدل دے کنڈے اتے میں تل جاندا مولا نہیں ساجد کا دے کنڈے ایے میں تل جاندا مولا



# ستے لیکہ جگاویں

میری کی اوقات اے رہا توہیوں کرم کماویں رحمت نال توں مولا میرے سے کیھ جگاویں تیری رحمت دے سے میری بن جانی تیری رحمت دے صدیے ہے گردی میری بن جانی ساجددی وی آس بیجاویں بیری سے لاویں ساجددی وی آس بیجاویں بیری سے لاویں

### نور عطاكر مولا

میریاں نظراں تا کیں اپنا نور عطاکر مولا میرے قلب نوں عشق داکیف سرور عطاکر مولا تیرا تیرے در توں منکن آیا ساجہ منگا تیرا ایہوں اپنے جلویاں دا اک طور عطاکر مولا ایہوں اپنے جلویاں دا اک طور عطاکر مولا



### بخش کوتاهی میری

توں ایں مالک بخشن ہارا بخش کوتا ہی میری تنیوں یاد نہ کیتا ودھ گئی قلب سیاہی میری توں یاہویں نے ساجد تا کیں غم توں ملے رہائی تیرے ذکر دے باجوں مولا ہوئی تیا ہی میری

### تو هيوں پالن والا

توں مالک ایں سارے جگدا توہیوں پالن والا سب عم ٹالن والا سب عم ٹالن والا میں درو مٹاون والا سب عم ٹالن والا میرے دل دی ظلمت تائیں نور عطا کر مولا میاجد تول ایں کالی غم دی رات اجالن والا ساجد تول ایں کالی غم دی رات اجالن والا



# فصيح اللمان شهنشاه نقابت المال شهنشاه نقابت المال المال شهنشاه نقابت

رحمة اللدعليه

### اخترسديدي

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيطُن الرَّحِيمُ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمُن الرَّحِيمُ. و مَا أَرُسُلنك إلَّا رُحُمَتُهُ لِلْعَا لَمِينَ.

عزیزان محرم! عجب إتفاق ہے کہ آج ہم پھراس مقام پراکھے ہیں جہال خصوصاً میری روح پہنچنے کیلئے رئی رہی تھی۔ مقام صائمیت کچھ اور بات ہے۔مقام صائم ہونا کچھاور بات ہے۔ واجب الاحر ام حضرت قبلہ علامہ صائم چشتی دامت برکائم العالیہ مختاج تعارف نہیں ہیں۔

ران کا گھر ہو۔ اِن کا دُر ہو۔ اِن کا مُر ہو۔ ہمارے لئے

ہمت بڑا اعزاز ہے کہ حاضری کیلئے اِن کے گھر تک بینج جا کیں۔ اِن کے

دُرتک بینج جا کیں ۔ اور بوسہ لینے کیلئے اِن کے مُرتک بینج جا کیں۔

دُرتک بینج جا کیں ۔ اور بوسہ لینے کیلئے اِن کے مُرتک بینج جا کیں۔

واجب الاحترام جناب قبلہ صائم چشتی صاحب مظلہ

وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مجھے خصوصاً مدحت مصطفے کے راستے پر چلایا

گامزن کیا تیوں مجھیں کہ انہوں نے انگلی پکڑ کر مجھے اس راستے پر چلایا

ليكن ميں أبيامُسافر نيكا كه جلتے جلتے خود ہى منزل بن گيا۔

کے اور آج میں جو پچھ ہوں۔ م

> ہے آج میں جئیسا میوں۔ کا آج میں جئیسا میوں۔

وهمراس كالغيركي خشت اول جناب صائم جشتى صاحب نے رکھی۔

اورآج ہم اِن کے آستانے پر حاضر ہیں۔

المام علم وعرفان كابيمركز ہے۔

🖈 جُودوسُخا کابیمرکز ہے۔

ہے۔ ایم وادراک کابیمرکز ہے۔

المنتظر وتكن كاييم كز ہے۔

اد بیت کاریم کزے۔ کا دنیائے ادبیت کاریم کزے۔

المنتعليم حديث كابيمركز ہے۔

ہے۔ ہی تعلیم قرآن کارپرمرکز ہے۔

اور إس لحاظ سے جناب حضرت علامہ صَائِم چشتی صاحب کی شخصیت کا اصاطر نہیں کیا جا سکتا۔اور اِنہوں نے خدمات محض لفظی نہیں کیں بلکہ تحریراور تقریر دونوں محاذوں پر اِنہوں نے اُلیے کار ہائے نمایاں انجام دیئے ہیں کہ اِکیسویں صدی کا آنے والا مورج اگر دیانت وار ہوگا تو حضرت علامہ صائم چشتی کا نام مرفہر ست لکھےگا۔

یہاں ہر شم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہے شار کتابیں ہیں

جوحضور نے لکھی ہیں۔ تُفسیرِ قرآن اِنہوں نے اِنتہا تک میہنجائی۔اورخصوصاً عشق مصطفاعام كرنے كيلئے إنهوں نے حسان نعت كالج بھى قائم فرمايا۔ اورحضرت حسان بن ثابت کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ وہ شاعر دُر بارِ رسالت ہیں۔اورخصوصیت کے حامل ہیں حالانکہایں دُور میں اور بھی بہت شاعر تنصحضرت کعب اوران کے دُوسرے ساتھی تنھے۔لیکن جہال تك حضرت حمان بن ثابت كاتعلق ہے ہم تجھتے ہیں كه آپ ثنا خوان مصطفے کے امام ہیں۔اور إمام ہی رہیں گے۔حضرت علّامہ صائم چشتی صاحب نے بھی اس مرکز تیت کولھوظ رکھتے ہُوئے اُن کے مُبارک نام پر حسّان نعت کالج قائم فرما کے امت مسلمہ پراحسان کیا ہے۔ عشق مصطفے کی دولت حاصل کرنے کیلئے یہاں با قائدہ نعت خوانوں کی روحانی تربتیت بھی ہوتی ہے۔لیمانی تربتیت بھی ہوتی ہے۔الحمدللدا ج ہم اس حسین مرکز پراکھے ہیں۔ اور حُسن اِتفاق کی بات ہے کہ عالمی اُیوارڈ کیافتہ قاری واجب الاحترام زينت الفرا بلكه مين أنبين مجتنه القراكيني يراصراركيا كرتا بھوں ہارے درمیان مُوجود ہیں۔تو میں واجب الاحترام جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مسيه بهاري السعظيم الثنان اور تاريخي مجلس كا آغاز فرمائيس ـ

حضرات گرامی! آپ نے تلاوت ساعت فر مائی۔ مجتبہ القرارقاری کرامت علی تعیمی صاحب نے مخصوص آیات کریمہ کی تلاوت فر مائی اب کرامت علی تعیمی صاحب نے مخصوص آیات کریمہ کی تلاوت فر مائی اب ران کا ترجمہ کیا جائے تعیمی پیش کی جائے تو ظاہر ہے مدحت مصطفے اس مدتک نہیں پھیل سکے گا جس مدتک میری تشناہے۔

للبذاميں گرُيز كرتا ہوں صرف اتنى بات عرض كروں كاكهُمُفْسِرِ قُراّ ن وَاجب الإحْرَام حضرت علّامه صَائمَ چشتی صاحب مُوجُود ہیں کہ تُق کا آجانا باطل کا بھاگ جانا اور اس کے بعد خدا وند دوعالم كا قَرْ آن نازل فرمانا اور كائنات كيلئے إسے شفا بنانا اور إس كى برکات کو عام کرتے ہوئے اسے سرایا رحمت بنانا اکب تا ریخ کہاں کہاں اِس کی نشان وہی کرتی ہے علامہ صاحب جانتے ہیں۔کہ رسالتما ب صلی الله عُلیبه وا را به وسلم کے وہ تعیس سالہ دُور میں کتنے مقامات آئے کہ باطل کو بھگانے کیلئے بھی تو حقّ نازل کیا گیا اور بھی حقّ كو وہاں پہنچایا گیا اور كہیں حقّ كى آ واز كو بلند كيا گيا اور يمي وہ حقیقت ہے کہ اگر قرآن مجید کو مجھنا ہوتو قرآن حمید کی عظمت انہیں دو لفظول میں بیان کی جاسکتی ہے کہ جب قرآن حقّ بن کرنازل مواتو بإطل كافور موكيا ببهرجال خدا إنبين شادوآ ياور تطفيه

حضرات اب میں مدحت مصطفے صلّی اللّٰہ عَلَیْهِ وَآرلِہ

وسلم کے سلسلے میں جناب علامہ صائم چشتی صاحب سے بھی إمداد طلب
کروں گا کہ پہلے نعت پاک کیلئے کسی معصوم کو پیش کیا جائے۔ عزیز م
مجبوب صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔

اگرمجوب کی بات دُورِ حاضر کامحبوب کرے تو یقیناً محبت ہی ہو جوت ہی ہو عزیز م محبوب صاحب آئیس اور میرے پہلو میں بیٹے کرمجوب فدا کی بارگاہ میں نذراً نہ عقیدت پیش کرمی ہوب محبوب صاحب بارگاہ محبوب فدا کی بارگاہ میں خراب گرامی جناب محبوب صاحب بارگاہ محبوب فدا میں نذراً نہ عقیدت پیش کررہ سے تھے جناب محبوب صاحب حقیقت میں جناب محبوب صاحب حقیقت میں جناب کے داس کا کنات میں جننی کروہ ہے تھے جناب محبوب میں دہ محبت کی محبوب ہی وہ محبت کی محبوب بھی وہ محبت کی محبوب ہی وہ محبت کی

اب میں مرزالطیف سے درخواست کرتا ہوں کہ میں چنداشعار سے نوازیں۔ مرزاصاحب بڑے لطیف ہیں اور لطیف انداز اور سادہ انداز سے نعت پڑھتے ہیں اور نعت مصطفے کی الیم لطیف صنف اور سادہ انداز سے نعت پڑھتے ہیں اور نعت مصطفے کی الیم لطیف صنف ہے کہ اس کے بعد لطافت کا تصور ہی نہیں ہوسکتا تو میں مرز الطیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ چنداشعار سے نوازیں۔ صاحب سے گزارش کروں گا کہ چنداشعار سے نوازیں۔ انہ واجب الاحرام جناب قبلہ مجل حسین گیلانی شاہ

صاحب ہے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ حضرات ورامی وأجب الاحترام سید تجل حسین نے نعت رسول معظم كيامنائي بارگاه مصطفے ميں پُہنجا ديا۔اور ذكر مصطفے سنتے مسنتے ایک آئکھ ہے اگر ایک آنسو کا قطرہ بھی نکل آئے توبیاں اُمر کی علامت اورضانت ہے کہ رہے خفل بار گاہ رسالت میں مُقبول ہے۔ حضرت علامه صائم چشتی صاحب قابل صدم مرارک باد ہیں کمحفل حَسن اختنام تک پہنچ کے بھی ایک نئی معراج کے سفر کا آغاز۔ كريچكى ہے۔ بڑا سُرور اور بڑا كيف آيا۔خُدا جناب شاہ ضاحب كى زِندگی دراز فرمائے اور اِس طرح بیسوز کے ساتھ ہمارے قلوب کومنور فرماتے رئیں۔اجا تک یوں محسوں ہوتا تھا کہ جیسے حضور نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وآلہ وسکم محفل میں تشریف لے آئے ہوں اور پھرانہوں نے واپس جانے کا ارادہ کرلیا ہواورسید تجل حسین نے ان کے قدم پکڑ کر وہائی دی ہوکہ حضور چندمنٹ اور ڈک جائیں۔

مینی کے ایپ مسنے کا ذُوق ہوتا ہے۔ وُجد ہوتا ہے۔ کیفیت ہوتی ہے۔ خُداانہیں شادر کھے کہ یہاں مُحَرُّهُ صائم چشتی میں بیٹھے بیٹھے ہمیں مدینے کی سیر کرادی۔

# محرعلى ظهوري

حضرات گرامی قدر!

واجب الاحرام الحاج محمطی ظهوری قصوری مملکت پاکتان کے ظیم ترین نعت خوان ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واحد شخصیت ہیں کہ اس پاکتان میں مدحت مصطفے اور نعت خوانی کے حسن کو نعت خوانوں کے مقام کواس شخص نے اور واحداس نے تحفظ دیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے نعت خوانی کا اُنداز پھھ اور ہی ہوتا تھا نعت خوانوں کا مقام پھھ اور ہوتا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ حضرت حسان ابن فرانوں کا مقام پھھ اور ہوتا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ حضرت حسان ابن فابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر در بار رسالت تھے۔ ثنا خوان رسالت شخص اور رسالت تھے۔ ثنا خوان رسالت شخص اور رسالت تھے۔ اور رسالت تھے۔ اور رسالت تھے۔ اور رسالت تھے۔ اور رسالت آب مسلی اللہ علیہ کو آر لہ وسلم نے ہی نعت خوانی کا سلسلہ شرور عکیا۔

محفل میلا دحفنور نے منائی اور اپنی زندگی میں ہی منائی ہے اور حضرت حسّان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عُنہ بی فریضہ انجام دیتے رہے ہیں اور حضرت حسّان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحالی ہیں۔

وَ بِسِينَةِ ہِرصِحا بِي اصحابِيكِ النَّجُومُ كا مِصداق ہے۔ ليكن

جہال تک میرے مُولاحیّان ابن ثابت کا تعلق ہے ان کا مقام گیجھاور ہے کیوں نہ ہو کہ آ قائے نامدار حضرت محرصطفے صلّی اللّه علیہ واکہ وسلّم خُود این دستِ مُبارک ہے حضرت حیّان کا دستِ مُبارک (ہی میں کہوں گا) پکڑتے ہیں اوراپنے مِنبر پر بٹھاتے ہیں۔
گا) پکڑتے ہیں اوراپنے مِنبر پر بٹھاتے ہیں۔
محمد مصطفے جس تے کرم دی جُھات پاؤندے نے محمد مصطفے جس نے کرم دی جُھات پاؤندے نے جگا وُن اِس دی قِسمت او ہدی بگڑی بناوندے نے جگا وُن اِس دی قِسمت او ہدی بگڑی بناوندے نے

بیاں کوئی کرے کی حضرت حسّان دارُتبہ مُحمّہ جان دے نے اُسینے مَدَح خُوان دارُتبہ

اً بُو بکر و محمر عمّا ن علی اُ کر تضیٰ تظلے لگا ندے آیا نے مند محمد مصطفے تظلے

تے نکونتر مصطفے حسّان منبر نے سناوندے نے رہوں رہوں مصطفے کولوں رجوں اور انعام ملد سے سن محد مصطفے کولوں سے فیداکولوں نے بیائی دُادجس نے شاعری دی ہے فیداکولوں

ہے۔ میں اوس نے و نیا تو معظمت نعت خواناوی بنائی اوس نے و نیاتے عز ت نعت خواناں دی بنائی اوس نے و نیاتے عز ت نعت خواناں دی جہدی اُن یادر کے سارے شی میناوند ہے نے

سلام آون ملائک دیے جہدی ذات گرامی نوں مجھی جاندی اے گردن خود بخو دجسدی سلامی نوں

رہوے وسد اسد احسّان و اور بارشا ہانہ
کرال میں پیش کی صّائم اوہدی بدحت دینڈ رانہ
چہدی خدمت چینڈ رانے ہزارال روز آوندے نے
حضور حضرت حسّان سے فرماتے ہیں اے حسّان مجھے میری نعت ساؤ اور
حضرت حسّان محفل نعت خوانی کیا کرتے۔
حضور نعت سایا کرتے ۔
حضور نعت ساکرتے اور دُاود یا کرتے ۔
حضور نعت ساکرتے اور دُاود یا کرتے ۔
حضور کھٹنوں کے بل اٹھ اٹھ کر دادد ہے۔
حضور کھٹنوں کے بل اٹھ اٹھ کر دادد ہے۔
حضور کھٹنوں کے بل اٹھ اٹھ کر دادد ہے۔

عسجان الله بسر کار نیول نوازتے جس طرح آجکل نوازا جاتا ہے۔ کہر کار مدینہ نے اپنی کملی ممبارک حضرت حسّان ابن ثابت کوعطا فر ما دی۔

ظُہوری صاحب کا مقام اعلیٰ ہے مقام تو ایک طرف نام ہی اعلیٰ ہے کہ اتنا `
عظیم نام اس نام کے عظیم کوئی نام ہی نہیں ہے۔ اور یہ مجموعہ ہے محمد علی کا
اور مُحمد کے معنی تعریف کیا گیا ایسی تعریف کہ جہاں تعریف کی اپنی تعریف
ختم ہوجاتی ہے۔

اور علی کے معنی بلندی کے ہیں کیکن ایسی بلندی کہ جہاں گھر کی محمد ہیں گھر ہیں ایسی بلندی کہ جہاں بلندی خُور کیستی میں وُھل جاتی ہے۔ جہاں محمد کی محمد ہیں اور علی علو و بت کا اِمتزاج ہوتا ہے تو حُسن کا فوری پیدا ہوتا ہے اور اس حُسن کا فوری پیدا ہوتا ہے اور اس حُسن کا فوری پیدا ہوجا تا میں جب سرور مِدحت مصطفے کو گھول دیا جائے تو رنگ سرور کی پیدا ہوجا تا م

ہے۔ اور اس رنگ سرُوری میں نعت کی نوُن کی نزنہت کو شحلیل کر دیا جائے تو رنگ نوری ہی بُن جا تا ہے۔اوراس رنگ کو بلندی

یں ردیاجاتے ہیں تو رنگ طہوری بن جاتا ہے اگراہے ایک نقطے سے سے کہا ریاجائے توظہوری بن جاتا ہے لیکن جب بیریابا بلصے شاہ کے شہر تصور میں

پناہ لے لیتا ہے تو سرا پائم علی ظہوری قصوری بن جاتا ہے۔

محسرات جُسِما کہ اعلان کیا تھا کہ مُغرب کے بعد مصطفے جاری رہے گی لہٰذا اگلی نشت کا آغاز مجمی ہاری رہے فل بیاک نشت کا آغاز

ہوتا ہے۔

عزيزان گرامي!

ایک وفت اُسا آیا کہ صدّ اِن کی گودکوآغوش رسول بننے کا شرف حاصل مہوا۔لیکن ایک وفت وہ آیا کہ حضور عکیہ السّلام زُانُو نے علی پرسور ہے تھے۔

سرا پاناز برسور بی ہے اور مُولا علی کی نماز عصر قضاً ہُوئی اور مُولا علی عَلَیْہ السّلام نے وا بِستہ سرا پا نیاز ہو کر رہ کی نماز قربان کردی نمازا اگر علی کے دِل کے مُطابِق مُقدّم ہوتی تو حضرت علی بی کر یم علیٰہ السّلام کو یقینا اُٹھا ویتے لیکن مُولا علی جانے سے کہ نماز کی حیثیت فانوی ہے کملی والے آقا کی ہالسّلام کا ذکر رکہ نماز ہے۔ اِس کے میں فعت مُصطفے فقیرانہ طور پر بھی۔

نعت مُصطفے فقیرانہ طور پر بھی۔

که زامدانه طور برجی ـ که فلندرانه طور برجی ـ که رندانه طور برجی ـ که رندانه طور برجی ـ که عاشقانه طور برجی ـ

نُعت مُصطفے کواولیّت دیتا ہوں اِس لئے کہ مجھے سبق بھی مِل میکا ہے میں منازل بھی دیکھ جکا ہوں۔تو حضرات گرامی مبفضل خُدا ہماری مِحفل نعت حسن بھیل تک بُہنچ بھی ہے صدرمُحتر م واجب الاحتر ام حضرت قبلہ علاّمہ

صائم چشتی صاحب وامنت برکاتم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ایپ کلام مجتب سے نوازیں۔ایک اور گزارش کروں گا کہ جب بھی ہم ان کے دَرتک بینچتے ہیں یہ ہماری جمیں در مصطفے یہ جھکادیتے ہیں۔اور میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہیں جب بھی بھی آتا ہوں مجھے محفل لغت مصطفے کا تحفہ عطا کیا گیا حضرت علامہ صائم چشتی صاحب جانتے ہیں کہ سکہ یدی بہل جاتا ہے نعت مصطفے کے جھولے میں اگراسے بھادیا جائے تو اس کی محصومیت جو ہے وہ معصیت کی قاتل بن جاتی ہے اور اس لئے شاکد میرے گناہ بخشوانے کیلئے حضرت علامہ صائم چشتی محفل نعت کا اِنعقاد کیا میرے گناہ بخشوانے کیلئے حضرت علامہ صائم چشتی محفل نعت کا اِنعقاد کیا میں۔

آئ کی عظیم النتان رُوحانی وجدانی اور تا ریخی محفل اختمام پذیر ہوتی ہے میں میز بان محتر محضرت علاّ مدصائم چشتی صاحب کامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور ہمیں تبرکات عالیہ ادر ارشادات عالیہ ہے نوازیں اس کے بعد انشا اللہ صلواق والسّلام کا ہدیہ پیش کیا جائے گا۔

حضرات محرات المرائ المحفل باک میں ایک اکسی ہمسی تشریف لائی ہیں جن سے محمل کی رُونق میں اضافہ ہُوا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ الجمیر کے فلام اور عاش تشریف لے آئے ہیں۔واجب

الاحترام جناب سیدائد علی شاہ صاحب چشتی دامت برکاتم العالیہ جابرہ ایک ریاست ہے۔ جابرہ میں خواجہ ایک ریاست ہے۔ جابرہ میں خواجہ اجمیر کے عاشق صادق نیابت خواجہ اجمیری انجام دے دہے ہیں۔

آپ کی آمد پر بڑار بارعقیدت بھرا سلام آپ کی مدمتِ اقدس میں پیش کرتا ہوں اور اپنی زگا ہوں کے ہزار ہا ہو سے ان کے وستِ اقدس میں پر قربان کرتا ہوں۔ اور انہیں خُوش آمدید کہتا ہوں وہ سامنے تشریف فرما ہیں۔ سنہری ٹوپی اور پھر گئیدِ خضری کے رنگ سے ملتی ہوئی جیکٹ۔ یہ وہ پیکر ہیں جنہیں سکا دت ہے قُربتِ حقیقی سعادت کی۔ اور ان کا شارعا شقان خُواجہ اجمیر میں ہوتا ہے۔ خُدا انہیں شاروآ باد مرحقے۔ آپ محفل میں تشریف لائے گویا محفل میں بہارآ گئی۔ خُدا انہیں سامت رکھے۔ آپ محفل میں تشریف لائے گویا محفل میں بہارآ گئی۔ خُدا انہیں سلامت رکھے۔ اور یہ نیا بہت رموحانیا سلامت رہے۔ اور یہ نیا بہت رموحانیا سلامت رکھے۔ اور یہ نیا بہت رموحانیا سلامت رہیں۔

حضرات واجب الأحترام فيوسف ميمن ہارے باكستان كے بيں مكرم ومحترم باكستان كے بيں بلكہ فيورى و نيا كے شكيم شدہ نعت خوان بيں مكرم ومحترم جناب الحاج محمد فيسف ميمن صاحب كومن ميں بساكر ميں چھرمن وال كر انہيں اينامين بناليتا ہول۔

اور سچی بات تو بیہ ہے کہ ہم سب کے مُن میں ہیں اور ہم ان کے مُن میں ہیں اس لحاظ سے ہم سب بھی میمن ہیں۔اور بیزنہا بھی

میمن ہے۔بات صرف من کی ہے۔تشریف لائیں گے اور مدحت مصطفے سے نوازیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے فر مائٹیں کی ہیں اور فر مائٹیں اس قدر ہیں کہ بی فر مائٹیں پڑھتے پڑھتے میمن صاحب یہ مجھول گئے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے یعنی فر مائٹ کرنے والے حضرات نے انہیں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ اُب جہاں ہیں پجیس فر مائٹیں آ جا کیں تو ان کے ذہن میں کیا ہوسکتا ہے کہ میں کیا پڑھوں گا۔

بہر حال میمنن صاحب وہی پڑھیں کے جو کملی والے آ قاصلی الله عُکنیه وَآله وسلّم بره هائیں گے۔فر مائشیں اینے مقام بررہ جائیں گی ہوسکتا ہے کوئی فر مائش بھی ان میں شامل ہو جائے ۔ووسری بات بیہ ہے کہ بمن صاحب نے تجھے دیکھ کر بڑے تعجّب کا اظہار کیاہے کہ سد یدی صاحب آب کوکیا ہو گیا کیونکہ میں بہی بات ان نوجوانوں سے کیا کرتا تھا جو ُداڑھی رکھ لیا کرتے ہے کہ جیس کیا ہو گیا۔ میں جناب محمد م یوسف میمن صاحب کوریرعرض کر دینا جا ہتا ہوں کے منیا کے مقتر منتخب اور نامور علما حصرات اور صاحب بصيرت مشائخان عظام نے مجھے مسلسل جالیس سال تک بغیر دار هی شریف کے برداشت کیا ہے۔ بہال تک کہ تفشهندمشائخ حضرات مجوره شریف والول نے بھی برداشت کیا۔ ایک وفت ایسا آیا کہ میں نے وہاں جماعت کروائی

کہ وہ سب کہتے تھے کہ میں سکریدی کے اندر کی دار طی نظر آتی ہے اور أب جئب كه ميں مدينه متنوره يہنج اتوقتم ہے گئيد خصری کی كه بار بارميراا پنا ہاتھ میری داڑھی پہ پڑھتا تھا اور مجھے وہاں خیال آیا کہ پاکستان کے تمام علااورمنتائخ بیہ کہتے ہیں کہ سدیدی کے اندروالی داڑھی ہمیں نظر آتی ہے تو میں نے اپنے آپ سے کہا ہد بخت ریسنت رسول مُقبول ہے اور تیری اندروالی داڑھی ہاہر آجائے تو کوئی بات ہے تو بس میں نے مدینہ منورہ میں حبیت بنائی ہے۔اور بہی حبیت عشق رسول کے سلسلہ میں چھپتک کی حیثیت رکھتی ہے أب ریہ بمیشہ قائم ودوائم رہے گی۔ عزیزان گرامی المحفل نعت مصطفے اِنعقاد پذیر ہے سے محفل عزیزم ڈاکٹر محمطی شنراد نے اینے فرزندار جمند کی وِلا دت براس محفل میلا دم مصطفے منعقد کی ہے۔ بچی بات بیہ ہے کہ سرکار مدینہ کے میلا و کاصدقہ ہی ہے جوامت مسلمہ کواُولا دِنرینه عُطاکی جاتی ہے۔ جب سرکار

م و با جگ سار از ب نے کم کما یا معال معال معام کے بحرکرم دا آرمنہ دے گھر آیا

تشریف لائے تو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام ماؤں کو بیٹے عطافر مائے۔

کعبے نے جبریل نے صائم آئر جم لہرایا حضائہ کے منڈ ہے ونڈ کے زّت میلادمنایا

میا دِمصطفے نہ ہوتا تو دُنیائے اِنسانیت کی تو لیدنہ ہوتی۔ خدا ڈاکٹر محملی شہراد کے نو مولود فرزند کو بخت کیا در سے نوازے اور محمر خطری سے نوازے۔ جن نعت خوانان حضرات کو میس آ واز دے رہا ہوں وہ تشریف نوازے۔ جن نعت خوانان حضرات کو میس آ واز دے رہا ہوں اوہ تشریف نہیں لائے میں بلا تا خیراس محفل پاک کا آغاز کرتا ہوں اِس لئے کہوئی آئے یا نہ آئے میلا دم مصطفے کی مجفل کے سلسلے میں جب آ دمی آئے پر بیٹے جا تا ہے تو محفل شروع ہوجاتی ہے۔

اس کے کسی کے آنے بیان آنے سے محفل پاک کوکوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنہیں ہم ملاتے ہیں وہ تو یقینا آجاتے ہیں اور جنہیں نہیں آنا وہ نہیں آئیں گے۔ کیکن اب جو آم کیے ہیں وہ اس کھاظ سے مُبارک بُاد کے مُستحق ہیں کہ ہم بھی کسی آنے والے کے مُستظرر ہیں گے۔ تاکہ آنے والے کی مُستظرر ہیں گے۔ تاکہ آنے والے نئیریں اور ہماری بگڑی بناجا کیں۔

انشا الله ایک وقت ایما آئے گاکہ آنے والے آئیں کے اور ہماری بگڑی بن جائے گا۔ عُزیرِ مُحترِم کا نام ندیم احمد رکھا گیا ہے فدا کر ہے کہ بیارہم بامسی ثابت ہوا وراُحمرِ مُحتیط سلی الله عُلیدُو آلہ وسلم کا سچا اور سے کہ بیارہم بامسی ثابت ہوا۔ وراُحمرِ مُحتیط سلی الله عُلیدُو آلہ وسلم کا سچا اور سے ایک نابت ہو۔

حضراتِ گرامی! عِشِق رسول صرف ایک اُداکا نام نہیں!

ایک صکداکا نام نہیں ۔

ایک اُدارے کا نام نہیں ۔

ایک اُخِمَن کا نام نہیں ۔

ایک اُخِمَن کا نام نہیں ۔

ایک اُخِمَن کا نام نہیں ۔

ایک بُزم کا نام ہے ہر گُزر نے والے کھے کا نام ہے اِس کئے صدائے بلکے کا نام ہے اِس کئے صدائے

بلکہ عِشِق رَسول کے ہرگزرنے والے کیے کا نام ہے اہل گئے صدائے رحمت میں اپنی زِندگی گزار نے والوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ تو م تک صدائے رحمت کے نام پر حصور لِ رَحمت کیلئے محفل نعت مصطفع کا اِنعقاد کرتے رہیں گے اور اِنشا اللّٰہ بیر سلسلہ ہمیشہ جاری وساری رہےگا۔
مضرات کرامی ! قرآن اور صاحب قرآن کی تاریخ

ایک ہے۔ قرآن کب سے ہے؟

قرآن اس وقت ہے جب سے صاحب قرآن اس میں۔ اور صاحب قرآن ہیں۔ اور صاحب قرآن آن قائے نامدار حضرت مجمد مصطفے صلی اللہ علیہ وَ وَ اَللہ عَلیہ وَ اللہ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَا

ہیں اور یہی وجہ ہے کمحفلِ نعمت میں مُز رائنہ عُقیدت پیش کرنے کیلئے سب ہے بُڑانڈرانہ تلاوتِ قُر آن مجید ہے۔ اورایک خُاص بات بیہ ہے کہ قرآن مجید خُداوندِ دوعالم كاكلام ہے۔اور قرآن میں خداوند دوعالم نے اینے محبوب صلی الله عَلَيْه وآلية ملم كاذكركيا ہے۔ المريم كهيں اسينے محبوب كے قدّ و قامت كاذِ كركيا ہے۔ ہے۔ میں منخسار کا ذکر کیا ہے۔ المركبيل أن كى زگاه تاجدار كاذكركيا ہے۔ المركبيل أن كِمسكران كاذكركيا ہے۔ ان کے جو خرام کا ذکر کیا ہے۔ میں کہیں آن کے جو خرام کا ذکر کیا ہے۔ 🖈 کہیں اُن کے آسانوں کی طرف زِگایں اُٹھانے کا ذکر کیا ہے۔ الملا کہیں بیابان میں نظریں مجھ کانے کاؤ کر کیا ہے۔ الکیل کافر کر کیا ہے۔ کے جہرہءواضحی کاذِ کر کیا ہے۔ لینی بُورے قرآن میں صراوند دوعالم نے اسپے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ اور راس لحاظ سے تلاوت فران مجید میر ہے نز دیک مدحت مصطفے ہے اور بزبان خدا ہے۔

نعت مصطفے ہوجذبات خدا ہوتو ضروری ہے کہاں کو پڑھ کرکوئی جن ادا کرنے والا بھی ہو۔ اُکمد لِلد واجب الاحترام جناب قاری کرامت علی تعیمی صاحب موجود ہیں میں اِن کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن حیدے ہمارے قلوب کومشرف فرمائیں۔

عزیز محترم! قاری صاحب کی تلاوت کے بعد محفل
پاک کا با قائدہ آغاز ہو گیا ہے۔ مِدحت ِ مصطفے کے سِلسلے میں جفظ
ومراتب کا میں بڑا خیال رکھتا ہوں۔ اور حفظ مُراتب کے علاوہ میں اس
درُجہ بندی کا بھی خیال رکھتا ہوں جس کا تعلق حُسن اُدا میگی ہے ہوتا
ہے۔ لیکن آج میں اس محفل کا آغاز با نداز گر کرر ہا ہوں میں پاکستان کے
مقبول اور مُصروف نَعت خوان کو آپ کی خِدمت میں پیش کروں گا۔

اور بیرواجب الاحترام جناب صابر سردار بین - آپ حضرات جانتے ہیں کہ صابر سردار صاحب ہمارے ممتاز نعت خوانان حضرات میں سرفہرست ہیں ۔

پاکستان کے جس گوشے میں بھی ان کی آ واز پہنجی ہے وہ گوشہ مدحت مصطفے صلی اللہ عکریہ والہ وسلم کا آئے میں گیا۔ ان کی یادیں ہر طرف بکھرتی چلی جارہی ہیں۔ ابھی ابھی ریا کیے ظیم صدمہ سے دو چار ہوئے ہیں کہان کے والدگرامی قدر دنیا نے شتیت کے ظیم شاعر جناب ہوئے ہیں کہان کے والدگرامی قدر دنیا نے شتیت کے ظیم شاعر جناب

قبلہ سردار حسین سردار صاحب رائی ملک عدم ہوئے۔ بیر صدمہ بھی ان
کے سینہ بے کینہ میں موجود ہے۔ اِس کے علاوہ دوسرے معاملات بھی ہیں۔
ادران کی اپنی خواہش بھی ہے کہ وہ بلا تا خیرا پنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں۔
لہٰذا میں جناب صابر سردار صاحب کی خدمت میں
گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لا نمیں اور ہمارے ایوانِ نعت مصطفے
میں پہلے نعت مصطفے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب صابر سردار صاحب۔

حفزات عزیز محترم صآبر صاحب سر دار نے آجھے انداز سے کلام پیش کیا اُب نَوید چشتی عاشق رسول جناب قاری سعیر چشتی صاحب می فرز نیرار جمند ہیں۔ تو تشریف لاتے ہیں نوید چشتی صاحب کفرز نیرار جمند ہیں۔ تو تشریف لاتے ہیں نوید چشتی صاحب کملی والے آقا کو بکارتے مُوئ تو بہت براے براے احباب کے آنسوؤں کے بندلو ٹ جائتے ہیں بیاتوب ایک معصوم براے اخباب کے آنسوؤں کے بندلو ٹ جائتے ہیں بیاتوب ایک معصوم بی جے شرااس کی جوانی کو بے داغ رکھے۔

ائب ہیں اپنی مرضی کے مطابق جناب نور مجاہد صاحب کو پیش کرتا ہوں کہ ہدئی نعمت پیش کریں اور جناب علیّا مہ صائم چشتی صاحب کی خدمت اُقدس میں گزارش کروں گا کہ جلداً سٹیج پرتشریف لے ماحب کی خدمت اُقدس میں گزارش کروں گا کہ جلداً سٹیج پرتشریف لے آئیس تا کہ میری طبیعت میں بھی جُولانی آ سکے۔ائب تشریف لاتے ہیں

جناب حافظ ظفرا قبال سعیدی صاحب حافظ صاحب نے نعت سنا کر محفل نعت خوانی کے رنگ کوا جا گر کردیا ہے۔

حضرات میں ضروری نہیں ہے کہ نامور لوگ ہی نعت بڑھ سکتے ہیں اور انہیں سے مرور ملتا ہے۔ نعت مصطفے جس بھی مخلص ترین کے لب بی آ جائے وہ نعت منا کر دِلوں کوموم کر دیتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ عَلَیْہِ وَ آ لَہ وَ اللّٰم سے شفاعت کی سند بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے اللّٰہ عَلیْہِ وَ آ لَہ وَ اللّٰم سے شفاعت کی سند بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ ہمارے سادہ دِل سادہ لوح نعت خوان نعت بڑھ رہے ہیں لیکن ان کہ ہمارے سادہ دِل سادہ لوح نعت خوان نعت بڑھ رہے ہیں لیکن ان کی آ واز اس منصور آ باد کے چوک سے ہوتی ہوئی گنبدِ خصری تک بہنچ رہی

حضرات آپ بڑی توجہ سے مُن رہے ہیں بُول محسوں ہوتا ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ نعت مصطفے کی ماعت کی طرف محسوں ہوتا ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ نعت مصطفے کی ماعت کی طرف ہے۔ نعت خوان برنہیں ہے کہ نعت خوان کون ہے۔ کیسا ہے۔ آپ حسن عقیدت سے نعت مصطفے صلی اللہ عُلیہ وُآ لہ وسلم مُن رہے ہیں ہیں آپ کی عقیدت کو مملام پیش کرتا ہوں۔

تو حضرات آب پروگرام کے مطابق محمد سرور چشتی صاحب تشریف لائیں گئے مرات گئے مرات کے مطابق محمد سرور چشتی صاحب بناب محمد سرور چشتی صاحب بناب محمد سرور چشتی میں گئے۔ بنرا میرور اور بنرا کیف آیا۔ کاش صاحب بھی محمد میرور چشتی بن گئے۔ بنرا میرور اور بنرا کیف آیا۔ کاش

جناب صائم چشتی صاحب موجود ہوتے اور میں اس نعت کی تشریخ کرتا۔حضرات گرامی فندراک جھنگ سے تشریف لائے والے ہمارے محتر منعت خوان الطاف حسین صاحب تشریف لائیں گے۔

حضرات گرامی قدر! قبلہ حاجی صاحب نے اس مرتبہ نونہال نعت خوانوں کا اِنتخاب کیا ہے بروی بات ہے۔ اگر اُیساماحول رہاتو آنے والی نسل بھی ثناخوانِ رسول میں شامل ہوگی اور یہی ہمارامشن ہے۔

حضرات گرامی ! بیرم جھم کی تأن ۔ باران رحمت کے چھنے بلا وجہ ہیں ہیں۔ بحول مجوں ولا دت مصطفے کا وقت قریب آ رہا ہے کاران رحمت اور رحمت جوش میں آ رہی ہے۔

نعرُه تكبير -

نعرمه رسالت \_

نعرهٔ ځیدری۔

جشن ميلا د<u>ِمُصطف</u>ے۔

اور پھر عجیب بات رہے کہ اس ب سامیہ کا ذکر سنتے مسنتے رحمتوں کے چھیٹو اسے نیجے کہ اس بے سامیہ کا ذکر سنتے مسنتے رحمتوں کے چھیٹو اسے نیجے کیلئے کوئی چھیٹروں کے سامے تلے چلے گئے اور پچھالیے ہوئے ہیں۔
ہیں جو ممیدان میں ڈکٹے ہوئے ہیں۔

یہ باران رحمت ہوتی رہے گی اور ساتھ ساتھ ذِکرِ مُصطفے صلّی اللہ عَلَیْہُو آلہہ وسلم کے انوار وتجلّیات کی بارش بھی ہوتی رہے گی۔اب دیکھنا ہے ہے کہ ذکرِ مُصطفے کی بارش کا کمال کیا ہے۔اور اس بارش کی رِم جھم کا کیا کمال

حضرات کرامی اکب میں چنیوٹ اور چک جھمرہ کے معروف نعت خوان جناب پر وفیسر مجمد خان چشتی سے گزارش کروں گا کہ تعریف لا کیں۔حضرات محترم بید مقام مرکزی مسجد شنی رضوی جھنگ بازار ہے۔میرے پہلو میں سر دار اہلست کا مزار ہے۔اور ادھر سلسلا مدحت سرکار ہے۔آج ہم حضرت سردار کے توسل سے سردار دوعالم تک اپنی میروں کی صورت وسیرت میں ان کی سیرت بیان کر کے صورت وسیرت مصطفل پر مشروں کی صورت وسیرت مصطفل پر مصطفل میں دو وجا کے۔اور محدا کرے کہ آتا ہمی ہماری محفل میا دمصطفل مصاحب میلادی بارگاہ میں قبول ہوجا ہے۔

حضرات گرامی! جناب اُحمد شہباز خاور میر سے شہر کے نعت گوشاعر ہیں انہوں نے اِتی حسین ترین نعت شریف لکھی ہے اور کتنی سادگی میں بیان کیا ہے کہ اگر ہم اس دکور میں ہوتے تو ہم بھی حضور کو فریکھتے کہ دہ کس طرح محوزام ہوتے ہیں۔ اور مجوری مشجد کے سائے تلے بیٹھ کر اینے ضحابہ کرام سے مسکرا مسکرا کس اُنداز سے با تیں کرتے بیٹھ کر اینے ضحابہ کرام سے مسکرا مسکرا کس اُنداز سے با تیں کرتے

ہیں۔اور پھرنماز پڑھانے کے وفت کس طرح کجلوہ کرعنائیاں فر ماتے ہوں گے۔

اور پھرہم دیکھتے کہ خضور جن رَاہوں پر جارہے ہیں ان راہوں پرسر کارِمدین ملکی اللہ عُلیْہُ وَ آرلہ وَ کُلم کے قَدم مبارک دیکھتے اور انہیں آئھوں سے مُجومتے اور مدینے کی گلیوں میں آن کے ساتھ ساتھ گھومتے عجیب کیف ہے کاش اُیبا ہی ہوتا۔لیکن اُب بھی ایبا ہی ہے کہ ہمارے آقازِندہ وتا بندہ ہیں۔

☆ وہ کیلتے پھرتے ہیں۔

المراجمين وكيصتي بين \_

ہے۔ ہمیں ویکھے کے مسکزاتے ہیں۔

🖈 ہم بھی انہیں و مکھے کے سکراتے ہیں۔

اب بھی شفاعت کا سابیہ کئے ہوئے ہے۔

المروه مم سے جدائیں ہیں۔

المريم أن سي جدائيس ميل -

خدا جناب شہباز خاور کی بیآ رز وبھی مجوری کرے کہ وہ چیٹم تصور میں ان تمام مناظر سے لطف اندوز ہوں۔حضرات میں اُسپنے عزیز نعت خوان محد رفیق چشتی ہے گزارش کروں گا کیونکہ وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں محدث

اعظم پاکستان مقابلہ نعت میں انہوں نے گولڈ مکیڈل حاصل کیا۔ اس کئے انہیں نکلیف دے رہا ہوں یہ میز بان ہونے کی حقیقت بھی رکھتے ہیں انہائی مخضر نعت سے جمیں محظوظ فرما کیں۔ "



# ا ختر سدیدی

حضرات گرامی! محتر م صابر علی صاحب نے نعت معظم پیش کر کے ایمان کو تازہ کر دیا اور دل و د ماغ کی د نیا میں فرحت پیدا کر دی خدااس کے سوز و گداز میں اضافہ فر مائے۔ تو اب با قائدہ محفل کا آغاز کرنے کیلئے تلاوت قرآن مجید ہوگی۔

محترم قاری صاحب تلاوت قرآن مجید فر مائیں گے۔انشااللّٰدآ پ کے دلوں میں سوز وگداز پیدا ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب قاری ہیں جنہوں نے ملائشیا میں بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات میں اول انعام حاصل کیا ہے۔حضرت جناب صائم چشتی صاحب فرمارہے ہیں کہ میلی کی ہی کرامت ہیں۔

واقعی بیرامت علی بین اورعلی کی کرامت کیا ہے؟ علی خود ناطق قرآن تھے۔اور بہی کرامت علی ہے۔تو اگر کرامت علی قرآن پاک کی تلاوت کاحق ادانہ کر ہے تو وہ کرامت علی کیے بن سکتے ہے۔تو اس کیا طب میراکرامت علی کرامت علی ہے اور قاری قرآن ہے۔ اس کیا ظ سے میراکرامت علی کرامت علی ہے اور قاری قرآن ہے۔ حضرات گرامی قدر!واجب الاحترام جناب قاری کرامت علی تعدر!واجب الاحترام جناب قاری کرامت علی تعدرات گرامی قدر!واجب الاحترام جناب قاری کرامت علی تعدرات گرامی قدرات قرآن مجید فرمائی۔ بیت تلاوت قرآن محید فرمائی۔ بیت تلاوت قرآن میت کرمائی۔ بیت تلاوت قرآن محید فرمائی۔ بی

تے اور میں آئے بند کر کے تصور کررہا تھا کہ شاید قاری گنبدخصری کے ذیر سایہ بیشا ہوا اپنے ول کی بات دوہائی کی صورت میں بیش کر رہے ہیں۔ اور حضوران کی فریاد کوئن رہے ہیں۔

آج کی محفل میں حضرت علامہ صائم چشتی صاحب موجود ہیں آپ تفسیر و حقیق کے بڑے ماہر ہیں۔ دل تو جا ہتا تھا کہ تلاوت کی گئی آیات کی تفسیر میں پھوعرض کرتا اور پھر حسن یوسف کی بات کرتا لیکن افسوں کی بات ہے کہ ہیں کرسکتا۔

رات تیزی کے ساتھ گزررہی ہے اور جھے اشارہ ہے کہ سدیدی تم بات نہ کروتم بات کرو گے تمہاری بات سے بات پیدا ہو گی۔ اور باتوں میں ملتی ہوئی بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ اور جب بات کا دامن مجر جائے گا تو بات خود پوچھے گی کہ تیری کیا بات ہے اور بات ہوئے اس بات میں رات گزرجائے گی اور سورج نکل آئے گا اور بات ختم نہیں ہوگی۔ لٰہذا میں آپ کی بات مانتے ہوئے ان کی بات کروں گا جن کوئم نے بلار کھا ہے۔

تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پاکستان کا سب سے چھوٹانعت خوان پیش کرتا ہوں تا کہ چھوٹے نعت خوان سے لیکر سب سے بڑے نعت خوان محمد یوسف میمن تک پہنچا سکوں۔اور سرسوز کا

سلسلہ بھی ساتھ ساتھ قائم رہے۔ میری مراد جناب محداکرم سیمانی سے ۔ ہے تو تشریف لاتے ہیں قاری محداکرم سیمانی صاحب۔

اکرم سیمانی صاحب اکثر وقت میرے ساتھ گزارتے ہیں یہ حقیقا عاشق رسول ہیں جب یہ مدینہ طیبہ میں فقیر کی حاضری ہوئی وہاں مدینہ ہوٹل کے مالک چوہدری نذیر صاحب اکرم سیمانی صاحب کے دوست ہیں تو انہوں نے وہاں ایک تخذ بھیجااور کہا قاری صاحب کو یہ تخذ میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں اگر قاری صاحب اپنی مرضی کا تخذ لینا چا ہے ہیں تو مدینہ طیبہ حاضر ہوجا کیں۔ یہ پیغام تو ہوگیا ہے۔خدا کرے کوئی سبب بھی بن جائے۔

حضرات اب ایک معصوم نعت خوان نهایت عمده آواز میں نعت پڑھے کیلئے آتے ہیں۔ معصوم آواز خطاسے پاک ہوتی ہے اس معصوم آواز خطاسے پاک ہوتی ہے اس کئے بیدل سے نکلتی ہے اور براہ راست دل پراٹر انداز ہوتی ہے۔ بڑے رفت اور سوز وگداز کے ساتھ پڑھنے والاعزیز نصیرا حمد ہے۔

میں عزیز م نصیر احمد چشتی لالیاں سے کہوں گا کہ چند اشعار کیلئے تشریف لائیں۔

عزیز م نصیراحد نے بڑی مرصع نعت رسول معظم سے نواز ا اور حضرت علامہ صائم چشتی کا بیرعالم ہے کہ آپ بڑھا ہے میں

فوجوان ہور ہے ہیں درنہ جوانی کے عالم میں نوجوان تھے مگر اب جوان رعنا ہیں اور مدحت سرکار دوعالم کاحق بھی یہی ہے۔

اور مدحت سرکار دوعالم کاحق اداتب ہوتا ہے جب مداح خودحس مدحت بن جائے۔ میں حضرت علامہ صائم چشتی صاحب کو

مداح خودسن مدحت بن جائے۔ میں حضرت علامہ صائم بھی صاحب ہو مبار کباد بیش کرتا ہوں اور نصیراحمہ چشتی کیلئے دعا کروں گا کہ اس کلاشنکوف کے دور میں اس بارود کے دور میں خدااس کی جوانی کو محفوظ رکھے اور اس کے دور میں مرف یہی مدحت مصطفے کا ہتھیا رہے اور کوئی برا ہتھیا راس کے ہاتھ میں نہ آئے۔

حضرات اب میں ثنا خوان مصطفے محتر م ومکرم جناب محمد فاروق چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔فاروق صاحب ریڈ ہو۔ٹی وی۔ کے شکر ہیں۔

فاروق صاحب حضرت علامہ حائم چشتی صاحب کا کلام پیش کررہے تھے۔آپ کاتخلص ایسا ہے کہ اس میں بھی ایک ردم موجود ہے صائم ۔اور جہال بھی فٹ ہوتا ہے وہاں غنائیت پیدا ہوجاتی ہے۔اور سچی بات ہے کہ جو صاحب کلام ہو وہ صاحب سوڑ ہوتا ہے۔اور پیلوگ جوساز وآ واز والے ہوتے ہیں کھانائہیں کھایا کرتے بلکہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔

اب جناب صاحبزاده سید تجل حسین شاه صاحب گیلانی کی خدمت میں گزارش کروں گا۔

حضرات سيرتجل حسين نے نعت رسول مقبول سنا کر نعت نوانی کی محفل کواس مقام پر پہنچادیا ہے جہاں محفل کی قبولیت کا آغاز ہوجا تا ہے اور آخری نعت من کر بے اختیار آئکھوں میں آنسوآ گئے۔
گنبدخضری نگاہوں کے سامنے آگیا حشر کا میدان نگاہوں کے سامنے آگیا اور پھروہی عالم تفاکہ! بچادیارسول اللہ بچادیارسول اللہ خداجناب سیر مجل حسین شاہ صاحب کو آباد وشادر کھے۔
خداجناب سیر مجل حسین شاہ صاحب کو آباد وشادر کھے۔

حضرات گرامی! پروگرام انتهائی مختضررہ گیاہے۔ جناب اقبال باہو۔ جناب شہباز قمر فریدی۔ جناب محمد یوسف میمن اور ہمارے سر پرست اعلی مکرم ومحترم جناب قبلہ حافظ طاہر رحمانی صاحب۔ حضرات ہمارے صدرمحترم واجب الاحترام جناب حضرت علا مدصائم چشتی صاحب وامت برکاتہم العالیہ نعت گوشاع بھی ہیں۔ ہیں اور مروجہ علوم کے ماہر بھی ہیں۔

معترجهی ہیں۔

محقق بھی ہیں۔

ان گنت کتابیں لکھ ہے ہیں اسلام کی برسی خدمت کررہے ہیں۔

کھے البھی ہوئی باتوں کو انہوں نے ایسے سلجھا بنایا کہ البھاؤ ہی نہ رہا۔ایمان ابی طالب لکھ کرانتہا کردی۔

بہر حال اب کس کتاب کا نام لوں۔ یہ خود ایک چلتی پھرتی کتاب ہیں۔ اب ان کی آئھوں میں نیند کے ڈور ہے بھی ہیں۔ عبر کے لحاظ ہے بھی مجھ سے ہڑے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اپنے کلام سے ابھی نوازیں۔ صدارتی خطبہ کے طور پر تو بہتر رہے گا تو واجب الاحترام حضرت علامہ صائم چشتی صاحب اپنے کلام سے مشرف فرمانے کیلئے تشریف لائیں۔

جناب علاً مہ صائم چشتی صاحب کا کلام اپنے مقام میں خطبے کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ شعر نہیں پڑھ رہے بلکہ خطبہ صادر فرمارہے ہیں۔

حضرات گرامی! آیئے ابسوز وگدازی دنیا میں چلتے بیں۔ میں سرزمین مقدس پاکپتن کے اس نوجوان کو آواز دوں گاجو حقینا گلشن فریدی کا بلبل فریدی ہے۔ اور وہ ہے جناب شہباز قمر فریدی صاحب۔

شہباز قمر فریدی نے مدینے کی یاد کچھاس انداز سے تازہ کی اس میں تمناہے کہدینہ ہو۔مدینے کی گلیاں ہوں۔اورہم تازہ کی جب کہ مدینہ ہو۔مدینے کی گلیاں ہوں۔اورہم

ہوں۔اب اس مقام کا پینہ وہی دے سکتا ہے جوتاز ہتاز ہدینے کی گلیوں میں گھوم کرآیا ہواور سنہری جالیوں کو چوم کرآیا ہو۔

حضرات بإكستان بى نہيں برصغير ہى نہيں بلكه عالمی

شهرت یافتہ نعت خوان مصطفے واجب الاحترام جناب محمہ یوسف میمن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بیٹ خص اپنا تعارف آ ب ہے۔ خدا وندعالم کااور حضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کاان پر خاص کرم ہے کہ انہوں نے اپنی مدحت کیلئے میمن کو چن لیا ہے اور جو نگاہ مصطفے صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کا انتخاب بن جائے اس کا کیا جواب ہوگا۔

اور بہی وجہ ہے کہ محمد بوسف کو لا جواب ہی کہتے

ہیں۔ میں اب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضور آج آپ کو لفظوں میں نہیں تولوں گانہ ہی میں ے لاؤں گانہ ہے میں من لاؤں گانہ من کو مے کروں گانہ ہے کومن کروں گا۔ بس میں ہوں گا آپ ہول گے اور میں امن ہوگا۔ گویا آپ میرے میمن ہوں گے اور میں آپ کامن ہوں گا۔ آ جائے ما تک پراور ہمیں تا حدنماز فجر محظوظ فرما ہیں۔

حصرات گرامی۔اب میں اسپنے محبوب نعت خوان جناب حافظ ظفر افبال سعیدی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا۔حافظ ظفر افبال سعیدی صاحب و یسے تو دنیا پورکی شخصیت ہیں اور

یہاں فیصل آباد میں حضرت صدر ذی وقار مفسر قرآن جناب صائم چشتی صاحب کے قائم کردہ حسان نعت کالج کے لیکچرار ہیں جس کا میں روحانی طور پر برنسیل ہوں۔ جناب حافظ ظفرا قبال سعیدی صاحب۔



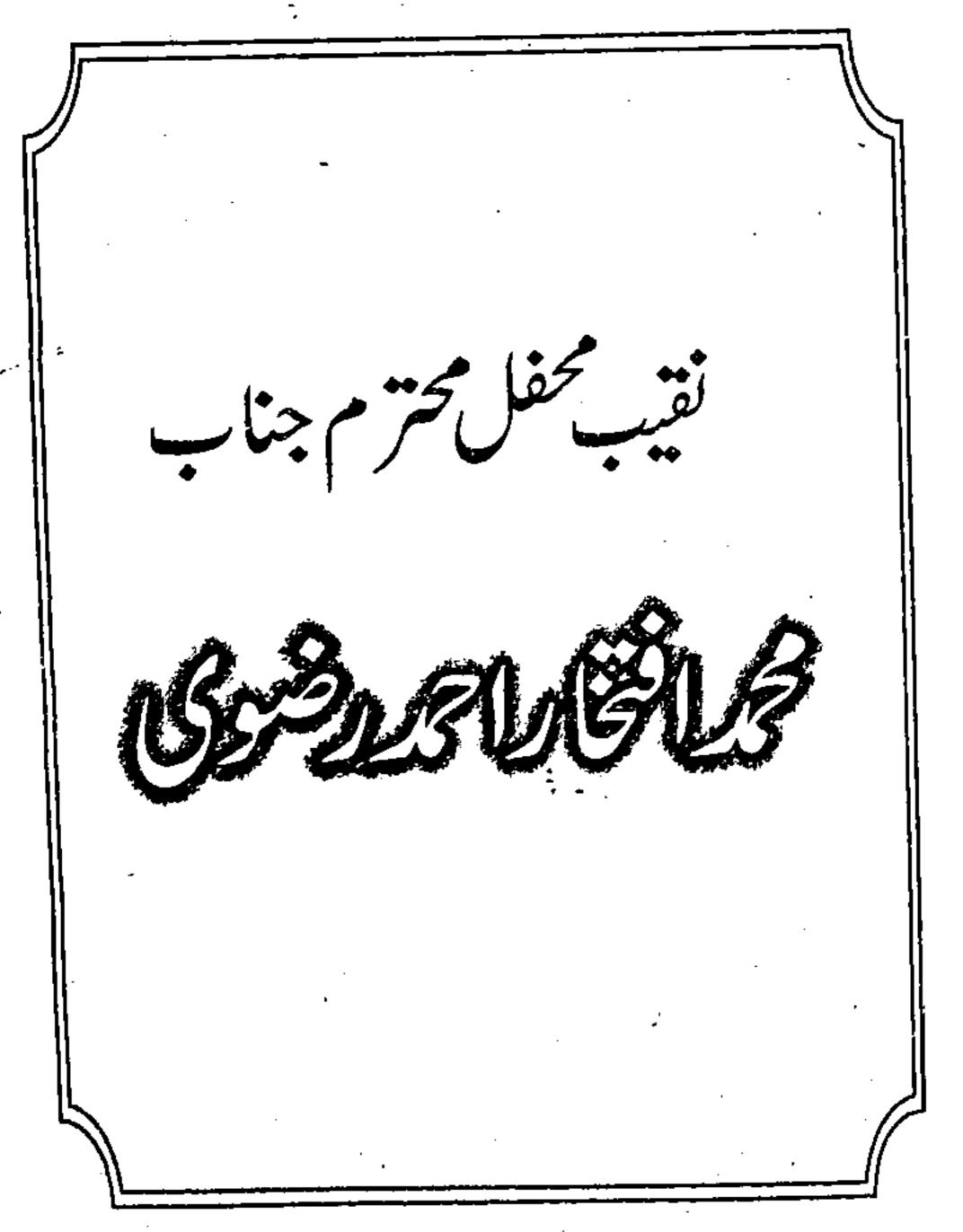

# افتخاررضوي

حضرات گرامی!

آج کی پیمخل پاک بڑی مخبت ہے۔ میری آج۔ میری آب ہے۔ میری آب ہے گزارش ہے کہ جب کوئی نعت خوال نعت شریف پڑھے تو آپ ہر شعر کے اختتام پر شبحان اللہ کہیں ایک مرتبہ بلند آ واز ہے شبحان اللہ کہیہ دیں۔

آ قائجپال کا ذکر ہے محت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کہہ

ويجيئ شبحان الله!

مهانی رات ہے آؤٹمس الضحی کی بات کرو سہانی روہ و مرخ مصطفے کی بات کر و

تکیرو بغد میں کوئی ڈوسراسوال کرو فدارا پہلے مرے مصطفلے کی بات کرو

اور محبّ کے عالم میں ڈوب کرا یک شاعر نے اپنا تخیل پیش کیا ہے کہ

م تو شاہ د و عالم کا گدا ہے کہ ہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفاہے کہ ہیں ہے

میر کی تا ہے تیرارزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ ہیں ہے

یہ جا و رِنظهم ہے زُہرا کا قصیدہ ہر بیٹی کے سریہ بیرودا ہے کہ بیں ہے

محروم رہی فارتحہ خوا نی سے قبر بھی محروم رہی فارتحہ خوا نی سے قبر بھی محتا خ محمد کوسز ا ہے کہ بیس ہے

ہے آج بھی صدّ بق وعمرزِ ندہ جہاں میں محبوب کے قدموں میں بقاہے کہ بیں ہے

یہ بیا جو قبر میرتو تکیروں سے بیا ہو جیما راس دلیس میں طبیبہ کی مُواہہ کہ بیس سے

م جھکتا ہیں سرمیر انبھی شاہوں کے آگے ہے تا کے غلاموں میں انا ہے کہیں ہے آقا کے غلاموں میں انا ہے کہیں ہے

برادران مکتر اسلامیداب میں دعوت نصت دے رہا ہوں جناب محتر م محمہ شفیق الرحمٰن صاحب کو جواوکاڑہ سے ہمارے اللہ کی زینت ہے ہیں ان سفیق الرحمٰن صاحب کو جواوکاڑہ سے ہمارے اللہ کی زینت ہے ہیں ان سفیق الرحمٰن صاحب کو جواوکا گرہ تاہوں کہ آقالجیال کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ پیش کریں۔ مُزاک اللہ!

حضرات گرامی! جناب محمد شفق الرحمٰن صاحب آقالجیال کی محبّت میں نُذرانہ عقیدت پیش کررہے تھے۔ اور اُحباب دِل ہی دِل میں سُجان اللّٰہ کی وَاددے رہے تھے۔ ماشا اللّٰہ ہؤے ہی بُصُلے لگ رہے تھے۔ ماشا اللّٰہ ہؤے ہی بُصُلے لگ رہے تھے۔ کی وَل کی بات اگر زبانِ مقدس میں آجائے تو محِفل کو چَار چاند لگ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہد تیجئے شُجان اللّٰہ!

اِنشا اللّٰہ آپ کو جگانے کی کوشش کروں گا۔

میں منصب صدارت کوسجانے پر قابل صکداحترام جناب محد عارف قادری عطاری صاحب دم کشت برکاتهم العالیه حضرت شاه محد عنائت قادری لا ہور شریف کوخوش آ مدید کہنا ہوں۔ اور مہمانِ خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت پیرستید محد شاہد قادری صاحب دامت برکاتهم قدسیه آستانه عالیه چیک مجھمره شریف اور ان کے علاوہ عرزت ما ب فخر اسلام خطیب اسلام

اُستاذ العلمار جگر گوشه شیخ القُرآن و شیخ الحدیث و مفتی اعظم پارستان حضرت مولنا محد کریم سلطانی دامت برکاتهم قدسیه این بزرگول کواور اِن کے علاوہ جینے مولنا محد کریم سلطانی دامت برکاتهم قدسیه این بزرگول کواور اِن کے علاوہ جینے بھی مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ تمام احباب کوخوش آمدید کہتے ہوئے ول ہے وعادیتا ہوں۔

آئ انظامیہ کی طرف سے عمرہ کارٹکٹ دیا جائے گا اور ایک شخص مکہ یہ طقبہ کامہمان ہے گا۔ میں رُت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ تخفے میرے نبی کے چہڑہ انور کا واسطہ ہے کہ ایک تو انتظامیہ کی طرف سے مہمان مدینہ بن رہا ہے تو مُسّب الاسباب ہے ایسا سبب لگادے کہ یہ سارے مہمان مدینہ بن جا نیں۔

ایک مرتبہ با وازِ بلند کہہ دیجے شیحان اللہ! آپ سب احباب اپنے پیرکا نصور کریں میں بھی اپنے بیرکا نصور کرتا ہوں۔اس کلام کیلئے مجھے فرمائش ہے میں مختصر کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں۔

پیردی وی اکھا۔۔ مربیدوی وی اکھا۔۔

جہنال نول اللہ تعالیٰ نے اکھاں دانورد تااے باواز بلند کہہ دوسیحان اللہ

پیردی وی اکھ اے مریددی وی اکھانے ویچدی وی اکھائے شریددی وی اکھانے

ابوجہل دی وی اکھائے صدیق دی وی اکھائے عمر دی وی اکھائے بلال دی وی اکھا ہے

یز بددی وی اکھا ہے شہر دی وی اکھا ہے ایبہاکھاو ہدے نالوں بڑی ساری وکھا ہے

اکھ و چہ کھکھ اے اکھ و چہ رئے جھے اے اکھ و چہ کعبہ اے اکھ و چہ جج اے

طعدیاں نے ویبدی ہوئی آگھ ای قبول اے
اکھ و تجہ رُت نے رب دارسُول اے
حضرات گرامی اکھیاں طرن نے عشق اُوندا اے میں عشق کولوں سوال کیتا۔
اُکے عشق تیرا اَیڈریس کی اے۔ تیرا پیند کی اے۔ تینوں اُبھنا جا ہواں توں
اُکے عشق تیرا اُیڈریس کی اے۔ تیرا پیند کی اے۔ تینوں اُبھنا جا ہواں توں
اُکے عشق میلداویں۔

ﷺ کہندااے رضوی!
 ﷺ تیری سوچ جھوٹی۔
 ﷺ تیرامقام جھوٹا۔
 ﷺ تیرامقام جھوٹا۔
 ﷺ تیراقد محدوداے۔
 ﷺ تیراقد محدوداے۔
 ﷺ تیرے شعوردے پرندے دی پُرواز جھوٹی
 ﷺ میرے شعوردے پرندے دی پُرواز اعلیٰ
 ﷺ میرے شعوردے پرندے دی پُرواز اعلیٰ
 ﷺ میرے شعوردے پرندے دی پُرواز اعلیٰ
 ﷺ میں کہیا اے عشق تیرا مقام وڈا اے۔ٹھیک اے پر میں فیروی تیوں لبھنا میں کہیا اے عشق تیرا مقام وڈا اے۔ٹھیک اے پر میں فیروی تیوں لبھنا

عشق نے جواب دتا۔ کل کچ عشق دیا میں ایاں کی فیس

جا ہوال تے *کتفے م*لد اایں۔

کا لج عشق د ا میں ہاں پُر و فیسر ہے پڑھیا بھلاواں تے عشق ای نہیں

رجهر مسنن تے ویکھن وجہناں آون ناں اوہ کم وکھاواں تے مشق ای جبیں ناں اوہ کم وکھاواں نے مشق ای جبیں

تیرے یارد کے گھوڑ ہے دی دھوڑ دیاں میرے نارد کے گھوڑ سے دی دھوڑ دیاں ہے نہماں چکاواں تے بخشق ای بیس

کدی آ جا وال میں مُوج اندر عندُندکڈھواوال تے بخشق ای نہیں

کیا رِ عَا ر د ی میں اُ تَو ی اُ ہے سے ندو نگ مرواواں تے عشق ای نہیں ہے ندو نگ مرواواں تے عشق ای نہیں

اینها میه جائے العنی دیے کولوں معنی تربیاواں تے مشق ای نہیں معنی تربیاواں تے مشق ای نہیں

ر انجھے جٹ دے کڈھ کے وٹ سارے مراجھے جت کن رکڑواوال تے عشق ای نہیں جے نہ کن رکڑواوال تے عشق ای نہیں

اینچے شاہ عنائت جئے رائیں ایکے میں متاہمائیا وال تے پیشق ای نہیں جے نہ بلھائیا وال تے پیشق ای نہیں

وچ کر بلا دی تب دی ریت ایت بعض نه خیمے لگواواں تے بیشق ای نہیں

تیرے نا ل تو ل جھے مہینیا ں و ا ہے نہلال کہاوان تے عرشق ای نہیں

رسر جا ہڑ حسین د ا نیز ہے اُ تے فیر میں مناداں نے عشق ای نہیں ہےنہ قر آن سناداں نے مشق ای نہیں

عشق دامقام اعلیٰ اے آجاو ہے ترکھا ناں دے وہڑے تے کی ہنداانے خچری ہندا اے خچری ہندا اے خچری ہندا اے خچری ہندا اے خچری ہندا و پیر ہے۔ خچری ہندہ و پیر ہے۔ غازی علم دین شہید شنیاں دا پیر ہے۔ غازی علم دین شہید شنیاں دا پیر ہے۔ غازی علم دین خچری کے داج پال گنتاخ دے سینے چہ مارے راج پال نُوں قبل کر کے میا نوالی دی ذیل و چہ بند ہوجا و ہے

تے گولڑے دا تا جدار آل نبی۔ اُولاد علی۔ پیرمبر علی شاہ صاحب رحمته الله علیہ ملن واسطے میا نوالی دی جیل شاہ صاحب رحمته الله علیہ ملن واسطے میا نوالی دی جیل چہ جا رہے نے۔ نے نفشہند یاں دے پیشوا حضرت بیرسید جماعت علی شاہ صاحب وی ملن واسطے جا تدے نیں۔ تے مصور پاکستان علامہ اقبال رحمتہ الله علیہ غازی علم وین شہید داچیرہ و کھے کے مصور پاکستان علامہ اقبال رحمتہ الله علیہ غازی علم وین شہید داچیرہ و کھے کے

کہند ہے نیں۔ یاراس ایویں ای رہ گئے ترکھاناں دائیتر بازی کے گیا۔
عشق دا مقام و بھو کہ اوہد ہے کیس دیاں فائلاں قائد
اعظم محمطی جناح رحمت اللہ علیہ چگدے نے کہند ہے نے عازی مینوں جاندا
ایں۔ غازی کہند ہے نے تسیں قائد اعظم محمطی جناح او بڑے و کیل
ایں۔ غازی کہند ہے نے تسیں قائد اعظم محمطی جناح او بڑے و کیل

تُائدِ اعظم نے تہیا۔ غازی اِک ُواری کہددے میں قبل نہیں کیٹا نٹیوں میں چھڈاواں گا۔ میرا غازی آ کھدا اے قائدِ اعظم ﷺ صاحب مینوں پتداہے! ﷺ زندگی اِل جائے گی۔ ﷺ ماں اِل جائے گی۔ ﴿ بیلی ال جائے گا۔ ﷺ بیلی ال جائے گا۔ ﷺ بیلی ال جان گے۔

ا کہ کہ سین دےنانے دار بداروی السکدااے؟
حضرات گرامی اجہرے و ملے میرے شعور دا پرندہ میانوالی صاحب دے
قبرستان و چہ پہنچیاتے اوس بچھیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ عکیہ تہانوں
ایہ مقام کرتھوں ملیااے - غازی آ کھدے نے۔

جُبُ تک بِکے نہ ہے گوئی ٹو چھتا نہ تھا م نو نے خرید کر مجھے انمول کر ویا

غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے مِشق نے بنادی میری زندگی فسانہ

پیرسیدنصیرالدین نصیر کاقلم وجدمیں آتا ہے!! گولڑے کے تاجدار کا بوتر ابوں کہتا ہے!

تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی ع فدرت نے اسے زاہ دِ کھائی تیرے در کی

میں مجھو ل سمیا نقش من نگار رو رخ و نیا صورت جوسا منے نظر آئی تیرے در کی

آیا ہے نصیر آج تمنا یمی کے کر پکوں سے کیئے جائے صفائی تیرے در کی

میرے شعور کے پرندے کوغازی رحمتہ اللہ علیہ نے آخری جواب بیدیا۔ اے دنیا دار جھوٹی جھوٹی بانوں پر بڑے بڑے جھٹڑے کرنے والو اور بڑے بڑے بڑاو کیل کرنے والوسنو!

> نجات کی جب ابیل کرنا محسین جبیها و کیل کرنا

ہے سرکے بدلے سین ملتا تو زندگی نہ طو میل کرنا

برادران ملت إسلامية آپ كے محبت بھر نے نول كى گونج ميں ميں دعوت نعت شريف دے رہا ہوں۔ تشريف لا رہے ہيں شہر فيصل آباد كى حسين بہچان۔ مديخ كى كؤل۔ چينتان نعت مصطفلے كے مہلتے ہوئے چھول انجمن عند ليبانِ رياض رسول كى مہلتى كلى جناب حافظ رُاجه عُمر دراز صاحب سے گُر ارش كرتا ہوں كہ تشريف لائيں اور آقالتي ل كى بارگاہ محبت ميں نذرائہ عُقيدت بيش كريں۔ آج مدينہ طيبہ ميں ايک مہمان جائيں گے تو اس مناسبت سے علامہ صائم چشتی رحمت اللہ عليہ كا ايک شعر پيش كرتا ہوں! مناسبت سے علامہ صائم چشتی رحمت اللہ عليہ كا ایک شعر پیش كرتا ہوں! اميراں دى گل اے اميراں دى گل اے مہمان دي جہمان دى گل اے مہمان دى تا ہوں اس میں دوران میں دوران میں دوران دى گل اے مہمان دان مہمان دى گل اے مہمان دى شائل دى تا ہمان دى تا ہمان دى گل اے مہمان دى مہمان دى مہمان دى مہمان دى مہمان دى تا ہمان دى مہمان دى مہمان دى مہمان دى كل دى مہمان دى مہما

🖈 جب کوئی شخص\_

☆ مدینه۔

۵۸یند\_

🏠 میٹھامدینہ

☆ بيارامدينه۔

سوہنا مدینہ کرتا کرتا مدینہ پاک کا مُسافر بن جاتا ہے اور مدینہ پاک سے جب واپس آتا ہے اور مدینہ پاک سے جب واپس آتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ تو مدینہ پاک سے آیا ہے تو کیا لایا ہے۔ دِیوانہ جُھوم کر کہتا ہے!

نوچھتے کیا ہو مدینے سے میں کیالایا مُہوں اپنی آئی کھول میں مدینے کو بُسا لایا مُہوں

میرادِل بھی ہے وہیں میری جاں بھی ہے وہیں الاش اپنی کو میں کا ندھوں پیدا تھا لایا ہُوں

جان وول رکھے میں طبیبہ بیں اُمانت کی طرح پھر و ہاں جانے کے اسباب بنالا یا ہوں

رجس نے بچومے ہیں قدم ہرورِ عالم کے اُسدوست خاک طبیبہ کو ہیں بلکو ن بیہ سجا لا یا مہو ں

شاہ دوعالم کی مُد د کا مِلا ہے بیصلہ اپنی بِگڑی ہوئی تفکر پر بنالا یا ہوں اپنی بِگڑی ہوئی تفکر پر بنالا یا ہوں اور پھر کسی پوچھا کر تونے مدینہ طبیبہ کی زیارت کی ہے بتاو کیسا ہے۔ تووہ کہتا ہے۔

مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر کیسا ہے مُتُ پوچھو زیارت کرکے دل کا حال کیا ہوتا ہے مُتُ پوچھو ایک مرتبہ با دازبلندل کرشیجان اللہ کہہ دیں۔

حضرات کرامی اب میں دعوت نعت دیا ہوں میرے وطن عزیز کے عظیم ثناخوان مصطفے شہر فیصل آباد کی حسین بہچان نعت گوشاع یہ بلبل جمنت ابن نعت مصطفے جناب محمد علی سجن صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا لہجال کی بارگاہ محبت میں نذرائن عقیدت پیش کرتے ہیں۔

المحضرات گرامی آج کل تمام احباب اپنی مال دی شان سنتے ہیں لیکن میں کا کنات کی جان امّال حضرت حلیمہ سعد ریرضی اللہ تعالیٰ عنها کے چنداشعار پیش کرتا ہوں جو رہ چا ہتا ہے کہ بیارے نبی کی امّال کی نسبت کا

سہارا لیتے ہوئے میرے والدین بخشے جائیں ایک مرتبہ جھوم کے کہد دیں مبحان اللہ!

> علیمه میں تیرے نصیباں توں صدیے م توں مُدنی داخھولا جھلیندی وی ہوسیں توں مُدنی داخھولا جھلیندی وی ہوسیں

اوه سوینے دامکھڑا نورانی نورانی تکیندی وہ ہوسکیں چمیندی وی ہوسیں

تیرے صدیے جاواں میں اُماں طلمہ کیویں نشے توں پیچیندی وی ہوسکیں

اوه والضحی مکھتے واللیل زلفاں توں دُلفال نوں کنگھی کریندی وہ ہوئیں

نہوا کے سجا کے تے کبلاتوں پاکے سومنوں شیشہ و کھیندی وی ہوسین

#### میرے جهئی نہیں کوئی و نیاتے دائی <sup>\*</sup> میرکتی کہا ہے۔ مکیدی کلی بہہ کے سچیندی وی ہوئیں

المال\_

طیمه میں تیرے نصبیاں توں صدیے

بلندباً وازے کہدی شیحان الله!

اس سے پہلے کہ میں وہ کلام پیش کروں حاصل کورسے تشریف لانے والے مہمانان گرامی کی فرمائش پرمُولائے کا مُنات حضرت علی شیرخدا علیہ السّلام کی شامیں چُنداشعار پیش کروں گا۔ بیآ خرمیں پیش کروں گا۔ فرمایا!

ور فَعُنَا لَكُ ذِكْرَكُ.

اس منتگو کیلئے مجھے تھم ہے۔ تھم کی تغییل کر رہا ہوں۔ اللہ فر ماتا ہے۔ اُ۔ علی حبیب آپ کی خاطر آپ کے ذِکر کو ہم نے بلند فر مایا۔ غلامان مصطفے نے حبیب آپ کی خاطر آپ کے ذِکر کو ہم نے بلند فر مایا۔ غلامان مصطفے نے حامِع مسجد خصری میں بیٹھ کر با واز بلند سنا اور با واز بلند سبحان اللہ کہا۔

الله فرما تاہے!

الله تو حید ہوگئ میری۔

🖈 خلقت ہوگئ میری۔

ہے جریل ہوگامیرا۔

المُ بُرَأَق بوگاميرا۔

رسالت ہوگئی تیری۔ حکومت ہوگئی تیری۔ وہ نو کر ہوگا تیرا۔ سواری ہوگی تیری۔

تونورہوگا تیرا۔ تونورہوگا تیرا۔ وه امتی ہوگا تیرا۔ وہ امتی ہوگا تیرا۔ وه امتی ہوگا تیرا۔ وه امنی ہوگا تیرا۔ بال کلمه ہوگا تیرا۔ وَال ذِكْرِ مُوكًا تيرابِ مہک ہوگی تیری۔ کچنگ ہوگی تیری۔ ہاں کو کوہوگی تیری نہ ترتم ہوگا تیرا۔ فشم ہوگی میری۔ وتتم ہوگی میری۔ فشم ہوگی میری۔ فشم ہوگی میری۔ فتم ہوگی میری۔

المرام کی میری ۔ المرین کی میری کے میری کے کمریرآ دم ہوگامیرا۔ مرانی ہوگامیرا۔ کٹریموٹی ہوگامیرا۔ ئا بی<sup>سی</sup> ہوگامیرا۔ م نیوح ہوگامیرا۔ 🖈 نی ہوں گےمیرے۔ جال ذکر ہوگامیرا۔ 🖈 ہاں ٹیھول ہوئے میرے۔ ہے کئیاں ہونگی میری\_ کے ریکلیاں ہونگی میری\_ 🖈 بیرک ہوگی میری۔ المرابي المبل الموگا ميرا م میرزلف ہوگی تیری ۔ ہمٰۃ ہاں مگھڑا ہوگا تیرا۔ تلا بهمكه بهوگا تيرا\_ مركم بال سينه بوگا تيرا\_ 🛠 ئىيىنە جوگا تىرا\_

حضرات خُواجہ غُلام فریدصاحب کوٹ مٹھن دالی سرکار کا ایک قطعہ پیش کرکے۔ اگلے ثناخوان کودعوت دیتا ہوں!

اک رات داجا گن ڈاھڈ ااوکھا اک جا گدایا روایا رراتیں

راک جاگ داچور دی سنھ آتے دوجاجاگ دابیبرے دارراتیں دوجاجاگ دابیبرے دارراتیں

راک جاگ دائیشن دی مرض دالا دُوجا جاگ دائسخت بیار را تنیں عُملام فریداسلم سای سُوں جاندے را گوجاگ دا پرور دگا ررُا تنیں جوجاگ رہے ہیں ایک مرتبہ با واز بلند کہہ دیں شبحان اللہ!

حضرات میں ایک خاص بات کرنے والا مہوں۔اس وقت عظا قان رسول کا ایک تھا تھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔میرے دائیں بائیں فوبصورت چروں کے ساتھ میرے برزگ میرے محسن میرے مرد وں کے تاج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔تو میں ایک واقعہ جومیرے فرمان شریف فرما ہیں۔تو میں ایک واقعہ جومیرے فرمان شریف فرما ہیں۔تو میں ایک واقعہ جومیرے فرمان

میں آگیا ہے بیش کروں گا۔ بیمیری بات نہیں ہے بلکہ کوٹ منتصن کے والی خوام خواجگان خواجہ غلام فریدرُ حمتہ اللہ علیہ کی ۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کیا لینے جاتے ہومیں بتا تا ہوں کہ کیا لینے جاتے ہیں۔

ایک سکھی بٹی کوغموں نے پریشان کیا۔

باب این بیش سے کہنا ہے۔

بیٹی منا ہے مسلمانوں کا رپیر خواجہ علّام فرید کوٹ منظن کی دو ہی کا بادشاہ۔ پولستان کاشہنشاہ بہت بڑا پیر ہے۔ کیوں نہ ہم اپناد کھاس کی بارگاہ میں بیش میں بیش کریں۔

دونوں کوئی مطرف روانہ ہوگئے۔راستے میں رسمگھ اپنی بیٹی ہے کہتا ہے کہ بیٹی مسلمانوں کی عادت ہے جنب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو انتلام علیم کہتے ہیں۔لہذاتم بھی خُواجہ کی بارگاہ میں سلام کرنا۔ جب سلام کا جواب ملے گا اور جوسوال خَواجہ صاحب کریں اُس کا جواب دے کروہی سوال تم نے کرنا ہے۔

خواجہ صاحب کے در بار عالیہ میں مینچے وہاں خواجہ صاحب کا در بار لگا ہے۔ مُریدین بھی بیٹے ہیں۔ سرکھ اور اُس کی بیٹی نے السلام علیم کما۔ میرے خواجہ رحمت اللہ علیہ نے نیجی نظروں سے وعلیم السلام کہا کیونکہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ خواہ سرکھ کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ اگلاسوال خُواجہ غلام فریدر حمت اللہ اللہ میں ہوتی ہے۔ خواہ سرکھ کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ اگلاسوال خُواجہ غلام فریدر حمت اللہ

عليدني كياكم بيني آپكاكيا حال -عرض کرتی ہے حضور میراحال ٹھیک ہے۔ اب باب کے کہنے کے مطابق بیٹی بھی وہی سوال کرتی ہے۔ کہ خواجہ آپ کا کیا ا حال ہے ک خواجہ سائیں ارشاد فرماتے ہیں بیٹی میراحال ٹھیک ہے۔ و وسراسوال میرے خواجہ نے کیا بی خوش رہتی ہو۔ عرض کی حضور خوش رہتی ہوں گروکی کر یا ہے۔ وى سوال سَكُه كى بينى نے كياخواجه صاحب حصور آب خوش رہتے ہيں۔ میرےخواجہ نے فرمایا تبچھ برتو تیرے گرو کی کر باہے جمچھ پرمیرے مدیخ والياة قاصلي الله عليه وآله وسلم كاكرم ي--تیبراسوال میرے خواجہ نے کیا۔ بیٹی تمہارے گھوٹ کا کیا حال ہے۔اس نے کہا حضور میرے گھوٹ کا حال تھیک ہے۔ سرائکی میں تحقوث كہتے ہیں گھروالےكو۔ گھوٹ کہتے ہیں ڈولہا کو۔

گھوٹ کہتے ہیں خاوندکو۔ گھوٹ کہتے ہیں مجازی خداکو۔ وہ ہتی ہیں سائیں آ ہے۔ گوٹ کا کیا حال ہے؟

آپ فرماتے ہیں بیٹی میرے گھوٹ کا حال بہت اچھا ہے۔اور وہ مدینہ میں بستاہے۔

اگلاسوال میرے خُواجہ نے کیا۔ بیٹی جب تُمہارا گھوٹ تمہیں تجھے لینے آئے گاتو جمھے سے ملائے گی۔ دہ کہتی ہے۔ سائیں میرالاڑھا۔ میرا گھروالا۔ جب جمجھے لینے آئے گا تو اُسے آئے کی بار گاہ میں پیش کے ماں گی اور میاں مجھے عض

لینے آئے گا تو اُسے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔اور سلام بھی عرض کرواؤں گی۔وہ آپ کے قدّموں میں بیٹے کرواؤں گی۔وہ آپ کے قدم بھی مجو ہے گا۔ آپ کے قدّموں میں بیٹے گا۔خواجہ سائیں میں تو اپنے گھوٹ کو پیش کردوں گی آپ سے ملاؤں گی۔آپ بھی کرم کریں گے؟اور جمھے اپنے گھوٹ سے ملائیں گے؟

الملاحضرت خواجه بملے۔

﴿ وُجِدِ مِينَ آكِيَ \_

تلاایک پُرده انهابه

ایک نقاب انھا۔

ہ ایک چلمن ہلا۔

مر سکھنے دیکھا۔ مر سکھنے دیکھا۔

من سکھ کی بیٹی نے دیکھا۔

. نيور بي عالم نه ويكها

ہروہی کا طبہہ۔ ﴿ چولستان کی وادی ہے۔ ﴿ سامنے سُبِرُ گنبدہے۔ میرے آقاتشریف فرماہیں۔خواجہ نے ایک بات کہی! خلقت جہند ہے گول اے ہردم فرید دے کول اے اور میرے خواجہ کے درکے گداخواجہ مُحمد یار فریدی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں!

> مُحَدِّ مُحَدِّ بِكِينِد ئے گُرْ رگی اُحُدنال اُحَدملیند ئے گزرگی

میں اپنی حیاتی توں قربان تھیواں ۔۔۔۔ عُدا کوں احمد سدید نے گزرگئ

> اسال نال سانول الیسوکدکائی نه اے دُر داں دیے قصے

تے مرداں دے رقبے منا ساں ذرا وفت کا کی نہ اس من میں ایک شاعر کہتا ہے!

طیمه وی ژاچی و اکر کے تصور م محرے ڈاچیاں دے چمپند کے کرزگئ

میرے باوے اوہ رات شرات ہوی جہڑی تیرائسفناں تکیند کے گزرگئ

مباکوٹ مٹھن دیے پیراں کوآ تھیں مبلک م کہ بلبل نوں خو دگل لیسو کہ کائی نہ

سامعين گرامي!

ایک مرتبرل کرآپ نے ایسانعرہ لگانا ہے کہ سماری رات

یہ کیمرہ بین کھڑے رہے لیم بُن رہی ہے۔ نجانے یہ فلم ٹوٹ جائے۔ وی سی
آ رہی خراب ہوجائے۔ اس فلم پر ہمیں کوئی اعتاد بیں ہے کیکن ایک وہ فلم ہے
جود وفر شنے تیار کررہے ہیں۔ جوحشر کے میدان میں دکھائی جائے گی۔

جب میرانبی دیکھے اور میرے نبی کی قیادت میں اولیائے کرم دیکھیں تو وہاں رفام میں ہمارے کبوں پرنعرہ ہووہ نعرہ کونسا ہے؟ وہ نعرہ قران کی صورت میں پیش کرنا جا ہتا ہوں۔

دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے۔ یہ تکھوں کو بند کر کے۔ آتکھوں کو بند کر کے۔

اپنے اپنے پیرکا تقور کر کے۔ میں نبیوں کے پیرکی بارگاہ میں آپ کو لیجانا چاہتا ہوں۔ بُلند آ واز سے کہدویں! سیدی مُرشدی یا نبی یا نبی ایسی۔
اے میرے مالک گواہ ہوجا۔ جس کی سب سے اُونچی آ واز ہوائی کی آئکھ لیے مدینے کا جا ندنظر آ جائے۔ ایک جا ندتو آسان کا ہے۔ جس کے با دے میں ناصر شاہ لکھتے ہیں!

چناس رے حسیناں توں تاک لگناایں رہوں تا ک لگناایں رہوں ناصر رہناں وی سو ہنا ایں برتوں ناصر نبی و بے جوڑ ہے دی خاک لگناایں ایک مرتبد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگا کیں!
سیدی مرشدی کیا نبی!

جب لیا نام نبی تڑ پ کر میں نے رہ سنیوں کے ضعیفو س میں جوانی دیکھی

جوانوں کی طرح نعرہ بلند کریں۔

یا نبی ی

ہے تُر آن میں آیا۔ کی آن میں آیا۔ کیانبی ۔

کی سطریں بولیں۔ کیا نبی

المرول سے يُوجها۔ ياني

المراتئت ہے تبولی۔ کیانی

الما تن سے پُوجھا۔ کیانی

ہٰ توا گھر بولے۔ کیا نبی

المرون سے بوجھا۔ یا بی

این بولیں۔ کیانی

المنترول سے نیوجھا۔ یانی

المرول سے پوچھا۔ کانبی

ہ توزیریں بولیں۔ کیا نبی انبي المحتر أبرول من المحتاد المانبي ہ توزیریں بولیں۔ یا نبی ہ کا زیروں ہے کیو چھا۔ کیا نبی 🖈 جزمول ہے کیو چھا۔ کا نبی ہ تو پیشیں بولی۔ کیا نبی الملا پیشوں سے نیوجھا۔ کیا نبی ہ تو سُجدے ہولے۔ یانی ہ کی سکروں سے ٹیوجھا۔ کانبی ہے والناس بُولی۔ یا نبی اللدي يوجها مرين الونقطه بولا<sub>س</sub> الم نقط ہے تو جھا۔ الميك كهول رما تفايه

المحتنجدى نه مانے۔ کیانبی ہ نکبری کوشنادے۔ کا نی ہ جنت کی جایی۔ کیا نبی ہ ذراتھام لوپیار ہے۔ أيأنبي الم كول سے يو جھا۔ کیا نبی ہ و کو کو اولی۔ یا نبی المركبلل ہے توجھا۔ كانبي ہے۔ تم بولا۔ یا نبی میں میں ہے گیو جھا۔ کیا کچھولوں سے کیو جھا۔ میر وه میک رہے تھے۔ کیانی الم كليول سے يُوجها ب ياني . المحمد وه چنگ رای تقیس ب المرجب جاندے توجھا۔ کانی ∻ وه چمک ریا تھا۔ الملا محص كهدر باتفار ما نبي نئا آ دم سے پوچھو۔ 'يا نبي الم وه بول رہے تھے۔ سانبی

🏠 پھرجاندے کیو چھا۔ 🖰 یا نبی مريني مياند تقابولا<sub>-</sub> مياني ہ مُوٹی ہے کیو جھو۔ 'یا نبی مرده بول *رہے تھے۔* ہراپیر یکارے۔ ☆ تیرا پیریکارے۔ کا نبی ہ نبیوں کا وظیفہ۔ کیا نبی المنتفوتون كاوظيفه المانتي کانی ئة تطبول كاوظيه-م ارے پیارے کہدیں۔ یانی کی جنت کی جایی۔ کیا نبی ☆ ذراتهام لو بیارے۔ المكراكب ميوم كے كہدے۔ أيا نبي المرور المجھوم کے کہدے۔ کا نبی ﴿ وُرادهبر \_ وهبر \_ ے مانی الملاذرا بو لے بو لے۔ ایانی ملالكارك كهدے۔

☆ للكاركے كہد ہے۔ المرابي منگتے تیرے۔ المحتنت بھی تیری۔ کیا نبی اللہ جنت کے والی۔ کیا نبی ہ اُج کوئی نہ جاوے۔ یانی اللہ تیرے درکے خالی۔ کیانی کے ذرا پرارے کہدے۔ کانی حاستيري مرشدي كاني كاني

حضرات گرامی! میں ُ دعوتِ نعنت دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں بین الاقوامی شهرت يا فتة صدارتي اليوار يا فته تحسين ثناخوان مصطفط جنهيس آب اكثريا كستان ملی ویژن کی سکرین پر دیکھتے ہیں۔ جناب مُحترم اکھاج اُختر حسین قریقی َ صاحب تشریف لائیں اور آ قالجیال کی بارگاہ عالیہ میں نذرائہ عقیدت بیش

مُتِحان الله!

ایک شهکار ہے محبوب خدا کا چیرہ اس سے پہلے نہ بھی دیکھا تھا ایسا چہرہ

خوددی ہے اللہ نے حسن محمد کی زکواۃ عاندسا حضرت یوسف نے جو بایاج ہرہ

خوش نصیبی مُو الی عَلَی کی دیکھو موسکتے ہیں تو دیکھا نبی کا چیرہ آئکھھولتے ہیں تو دیکھا نبی کا چیرہ

حضرات گرامی اُب میں دعوت نُعت دے رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم ثنام خوان مصطفے کو جو دا تا علی ہجو بری گئے ہے ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمان۔ مدینے کی کوئل۔ چمنستان نُعت مصطفے کے مہم ہے جموعے بھول جناب عربت مقطفے کے مہم ہے جموعے بھول جناب عربت مائٹ قابل صداحترام۔ بین اُلا قوامی شہرت کیا فتہ نعت خوان جناب حافظ محمد خکیل صلطان صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لا نمیں اور آ قالجیال ک بارگاہ محبت کے ساتھ نعرہ بلند بارگاہ محبت کے ساتھ نعرہ بلند

رما یں۔ نام تک

نعرةُ رسالت\_

تصور مدینه کوزگا ہوں میں سا کر ہاتھوں کو کشکول بنا کرنعز ورسالت بلند کریں۔

مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ سگےول پیرمدینے کی طرف دیکھ نعرُہ رسالت

دُرِ پنجنن دیمنگنے دُرویشنیں وُلی نیں رجہنال کھادیے تیرے کڑے کردیے کا کھی بیں نیر کے کارے کردیے کا کھی بیں نیر کا حدیدری انجرہ میں انسان مدینہ الصلو اور والسّلام رینت عرشِ مُعلی الصّلو اور والسّلام میں نیت عرشِ مُعلی الصّلو اور والسّلام

رُتِ حَلِى المُتَى كَهِنَے ہُو ہے پئیدا ہوئے میرے خالق نے فرمایا بخشا الصلواۃ والسلام

> میں وہ شی ہوں۔ میں خفی ہوں۔ میں بریلوی ہوں۔ میں بریلوی ہوں۔ نو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ

میں وہ سنی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرالا شہری کہے گا الصّلواۃ وَالسّلام

رجہداکھا بینے اوہدے گیت گائے کہ فاک مجھ میں کمال رکھا ہے میں کمال رکھا ہے میں کمال رکھا ہے میں کمال رکھا ہے میرے آقانے سنجال رکھا ہے میں کب کا اِعجاز مرجاتا میں کب کا اِعجاز مرجاتا

پنجابی کا ایک قطع پیش کر کے اُسگلے ثنا خوان کو دعوت دے رہا ہوں۔ پنجابی کا شاعر قلم اٹھا تا ہے۔جھولی پھیلا تا ہے۔خالق کا کنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے۔

الله الله خالقا كالكار كربار سوبنيا الله الله

جہدے وچہ تیری رضاشامل میرے دل نوں اوہ امنگ جائے جہر الگاصدیق دی و چہاؤی اوس سپ دا دا ماؤنگ جائے جہر الگاصدیق دی و چہاؤی اوس سپ دا دا ماؤنگ جائے

سارے رنگا دیے نال پیارمینوں چشتی ۔ قادری ۔ نقشبندی ۔ شہرور دی

صابری ۔نوشاہی ۔نظامی ۔ حیدری یکندری ۔رضوی ۔ رنگ د ہے د ہے

محور جنت دی کلیم میں نمیں منکدا جنت و چہ محمد داسنگ دیے دے سنگ کیسے ملے گا؟ دونوں ہاتھوں کواٹھا کر دُرودیا کے پڑھیں!

الصَّلُواةً وَالسَّلامُ عَلَيْكُكَ يَا رَسُول الله

اب تشریف لائے ہیں فخرِ نارووال پاکتان ٹیلی ویژن کےمُعروف ثناخوان جناب محتر ممبشرحُسن بھی صاحب آف نارووال۔

نغره تكبير ـ

نعرهٔ رسالت ـ

نعرهٔ حیدری\_

نعره غوشيه...

سیدی مُرشدی کے نُعروں سے الحمد لِلله زبان کوا کثر تر رکھا ہے۔ اُب جاتے جاتے ہاتے نبی پاک کے سے کا ذکر ایسا کریں گے کہ اِس گلی کو نجف کی گلی بنادیں گے۔ اُس گلی کو نجف کی گلی بنادیں گے۔

میں رضوی ہوں اُعلیٰ حضرت کے در کاسگ ہوں کیکن توجہ کے ساتھ پہلے کچھ باتیں ساعت فرمائیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔اک حبیب ہم نے سب کچھ آپ کیلئے بنایا ہے۔ رِسالت ہوگی تیری ہ تو ٔحید ہوگی میری۔ وه نوكر موگا تيرا ہے جریل ہوگامیرا۔ سواری ہوگی تیری یا براق ہوگا میرا۔ نظیرات ہوگا میرا۔ سننرہوگی تیری ین به جنت هوگی میری. مله بید جنت هوگی میری. ہاں روشنی ہوگی تیری المرسورج ہوگامیرا۔ المريع المراء ہاں جا ندنی ہوگی تیری خليفه بهوگا تيرا ⇔ صدّیق ہوگامیرا۔ وه پار ہوگا تیرا ہے صدیق ہوگامیرا۔ وه جانی ہوگا تیرا المحصديق بوگاميرا وه دِلبر ہوگا تیرا 🖈 صدّ لقي ہوگا ميرا۔ مرادہوگی تیری ہ تھر ہوگامیرا۔ ۔ ہ کی<sup>ے</sup> عثمان ہوگا میرا۔ دأماد بهوگاتیرا . 🖈 علی ہوگامیرا۔ ۇەدلىرجوگا تىرا

# Marfat.com

وهشيرجوگا تيرا

المحتلی ہوگا میرا۔

ہلا بیز کہراہو گی میری۔ وه بیٹی ہوگی تیری ہ کیج حسین ہوگامیرا۔ نواسه ہوگا تیرا ہ بکال ہوگامیرا۔ ده نیجاری ہوگا تیرا ☆ أولس ہوگامیرا۔ وهشيدا ہوگا تيرا کے حسان ہوگامیرا۔ ر نعت خوان ہوگا تیرا جھ سنی ہو نگے میر ہے۔ میلا دہوں گے تیرے الملامية بنگرے ہوں کے میرے۔ رد بوانے ہوں گے تیرے الماندے ہوں گے میرے۔ مُتانے ہوں گے تیرے اللہ بندے ہوں گے میرے یرُوانے ہول گے تیرے ہ فرآن ہوگامیرا۔ م قصيده ہوگا تيرا <sup>ی</sup> جہال ذکر ہوگامیرا\_ وَمِال ذَكر مِوكًا تيرا ہم جہاں چرجا ہوگامیرا۔ وَ ہاں چرجا ہوگا بتیرا تك فلك ہوگا ميرا۔ ' قدّم ہوگا تیرا چئرستره ہوگی میری\_ فَدُم ہوگا تیرا۔ المُ عُرْثُ ہوگامیرا۔ قدَّم ہوگا تیرا میری به میری ب جا گیر ہوگی تیری جنتی کون ہے؟

سرکارِ دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ومولی اور اللہ کے محبوب
ہیں۔ آپ معبود نہیں ہیں۔ اللہ نہیں کہ آپ کی ٹیوجایا پُرستش کی جائے۔
عینانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلّی اللہ عَلَیْہُ وَآلہ وسلّم کے پُجاری
نہیں ہیں اور اُییا لفظ بولنا بہت بردی شرکیہ جسارت ہے۔ لہذا اس کی جگہ بلال
ہوگا میرا عاشق ہوگا تیرا بُرانہیں۔ ہرخض آج کہتا ہے میں جنتی ہوں۔ میں
جنتی ہوں۔ میں بتاتا ہوں جنتی کون ہے۔ خواجہ غلام فرید کو شمص شریف
کے تاجدار فرماتے ہیں!

جهری جنت دانوں مان کریناں ایں تیری جنت مول نه ور شوں جهری دوزخ دیاق کر میناں ایس تیری دوزخ مول نه مرسوں جهری دوزخ دیے توں کوراوے دیناں ایس تیری دوزخ مول نه مرسوں

اے جنت دوز خ شالا قائم رہویں میں نے دامن یاروا پھڑسوں ہے یا رفر بد کرم چہ کہتا نہا تھے اُڑسوں نہا و تھے اُڑسوں اوراردو کے شاعرنے لکھاہے!

> ہر میں میافات کی شاموں کیلئے ہے و نیاول فادار کے کاموں کیلئے ہے

اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم " جنت تو محمد کے غلاموں کیلئے ہے

حضرات ایک اُسے حسین نعت خوان کو پیش کررہا ہوں جس نے سترہ سال
سرکار دوعالم سلّی اللّٰہ عَلَیْہ وا آلہ وسلّم کے گُنبہ خضری پر رنگ کیا ہے۔ اِنشااللّٰہ اِن
کی زیارت بھی کرنی ہے اور نعت بھی شنی ہے۔ ہم اِن سے سرکار دوعالم کے
دَر بارعالیہ کی با تیں سین گے۔ پیرسید نصیر اللہ بن نصیر کہتے ہیں!
در بارعالیہ کی با تیں سین کے۔ پیرسید نصیر اللہ بن نصیر کہتے ہیں!
در بارعالیہ کی باتیں شخص کے پاؤں سے لیٹ کر
در باری ہے کہا ہے کہا

حضرات کرای اوہ ہاتھ ہوں جوسترہ سال میرے نبی صلی اللہ عَلَیْہِوا ہوستم سالی اللہ عَلَیْہِوا ہوستم سالی اللہ عَلَیْہِوا ہوستم سے گئید خضری کورنگ کرتے رہے اُن کوسر کار مدینہ سلی اللہ عَلَیْہُوا ہوئی کے گئید خضری کورنگ کرتے رہے اُن کوسر کار مدینہ سالی اللہ عَلَیْہُوا ہوئی کہ اُنسارنگ دیا کہ بیا اُب تناخوا نان رُسول میں اُنسا چک رہا ہے کہ جیسے ستاروں میں جاند چمکتا ہے۔ تو عاشقانِ مصطفے ساعت فرما کیں۔ میرے ممکنے عظیم شاخوان جناب الیاس زاہد مکرنی رحمانی صاحب!

حضرات گرامی الیاس زُاہد رہانی نُعت شریف پیش کر رہانی نُعت شریف پیش کر رہے ہے۔ بڑا کیف آیا۔ اُب میں چند با تیں آپ سے کرنا جا ہتا ہوں۔ باآواز بلندول کر کہددیں منبحان اللہ!

بزرگ کہتے ہیں مخشر میں ایک درخت بطے گا ہمارا گزارا

ایک درخت پرنہیں ہوگا کیونکہ ہم دیوانے ہیں۔ہم اپنے نام کا باغ لیل گے۔باآواز بلندل کر کہدو بیجئے سبحان اللہ۔الیاس زاہر رحمانی صاحب چاند کا فیکر کررہے تھے تو میں بھی دوشعر جاند پڑنانے چاہتا ہوں۔ناصر شاہ کہتے فیر کررہے تھے تو میں بھی دوشعر جاند پڑنانے چاہتا ہوں۔ناصر شاہ کہتے ہیں!

چنا فلک دیا چنا سا رے حسینا ں تو ں تاک لگنا ایں جہناں دی سوہنا ایں پرتوں ناصر نبی دے جوڑے دی فاک لگنا ایں ہے جہناں دی سوہنا ایں پرتوں ناصر نبی دے جوڑے دی فاک لگنا ایں ہے۔ ہے جو پہلے ہی چمک رہا ہو۔ ہے جو پہلے ہی چیارا ہو۔ ہے جو پہلے ہی چیارا ہو۔ ہے جو پہلے ہی جیارا ہو۔

مہر جو پہلے سے ہی جاندنی بھیرر ہا ہو۔ وہ اور کیا ما تگ رہا ہے۔ آنج کی رات کچھاور بھی خالق سے ما نگ رہا ہے۔ کیا؟

> د میصونو ذراجا ندکوکیا ما نگ رہاہے خالق سے کوئی اُور آدا ما نگ رہاہے

گوں ہاتھ تو زکلا ہے فلک پر
گاہے مدینے کی دُعاما نگ رہاہے
ہرانسان کی اپنی آیک بہچان ہوتی ہے۔
میری بہچان ذِکر مولائے کا کنات ہے۔
لہذاذ کر مولی علی کرتا ہوں۔

شام ڈھلی جا ندنکلاسورج ڈو ہا رُات کی رانی نے اُنگڑائی لی ریت کے ذرات ٹھنڈ ہے ہوئے جگنو جیکے بھینی بھینی خوشبو آئی

خُوشبو کیوں آئی؟ مصطفے جو لی رہے تھے۔ آقا جو فرمارہے تھے کہ دن چڑھے گا جھنڈ ااُسے دوں گا۔ جو جُھے بھی بڑا بیاراہے اللّٰہ کو بھی بڑا بیاراہے۔ سُحابہ کی لبی قطاریں ہیں۔ اُن کے لبوں پر بھی ڈعاہے! کہ یااللّٰہ جُھے جھنڈ اعطافر ما۔

المراسية مين ون چره جا تاہے۔

مهر شورج نکل آتا ہے۔ ایکر پڑیاں چیک جاتی ہیں۔ المراند مجھنے جاتا ہے۔ کرنیں بھرجاتی ہیں۔ رکرنیں رھرجاتی ہیں۔

می اور آب مصطفے بین آ قافر ماتے ہیں! علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟

> خیبرکامقام کی بات کرر ہاہوں مرکارفرماتے ہیں علی کہاں ہے ؟ معلی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟

علیٰ عاضر ہوتے ہیں۔آئکھیں وکھ رہی ہیں۔گل کے مولائے کُل کے مُولا مے کُل کے مُولا مے کُل کے مُولا مے کُل کے مُولا میں علی عاضر ہوتے ہیں۔آئکھیں اللہ کے شیر دکرتا ہوں اور مُرحب کو تیرے سیر دکرتا ہوں اور مُرحب کو تیرے سیر دکرتا ہوں۔مُرحب طاقت اور غُرور کے نشتے میں ڈو وہا ہُوا تھا۔ ادھر حیدر کرتا ہوں۔مُرحب طاقت اور غُرور کے نشتے میں ڈو وہا ہُوا تھا۔ ادھر حیدر کرتا راللہ کے شیر مُیدان میں جاتے ہیں۔

وہ مسکرا کر کہتا ہے میرا نام مُرحب ہے۔ میں بہت بڑا

بہلوان ہوں۔ مجھے آج تک کسی نے شکست نہیں دی۔ مُولائے کا مُنات فرماتے ہیں۔میرانام حُیدرِ کر آر ہے۔مُرحب نے توجھا۔ مجھے محمہ نے بھیجا

> م مئر فایایاں۔

الأرجيم الأرجيم سے زيادہ ہے۔

المحاميراجسم تيريجسم سےموٹاہے۔

ملاجاات محمد سے تہدیے کی اور کو جیجیں علی جلال میں آ کر کہتے ہیں تو

کے کفری پدی ہے میں اللہ کا شیر ہوں۔ کے تو وار کر۔ اس نے وار کر دیا۔ کے مُولاعلی نے وار روکا۔

> الکے بھائی نے وارروکا۔ م

المحتسين كے بابائے وارروكا۔

جملے پیروں کے پیرنے وارروکا کیلی نے وار کیا اُسے سواری سمیت دوگلزے کر

علی مرکب سے مُرحب جہاں نُوں چیردیندااے حضرات گرامی! جب علی کی تلوار مرحب کی تلوار سے ظرائی تھی تو ایک آواز آئی خضرات گرامی اجب علی کی تلوار مرحب کی تلوار سے ظرائی تھی تو ایک آواز آئی تھی ہے علی کی تلوار بھی علی کودیکھتی ہے بھی مُرحب کے مُردہ جسم کودیکھتی ہے علی کی تلوار مُرحب پر گر کر کہتی ہے!

تو صرف لو ہے کی کالی جا در میں ہوں جلوؤں میں نورجیسی جناب موٹی سے پوچھو جا کر میں ہوں کہلوؤں میں طورجیسی

تو صرف کرتی ہے گئل میں سوال ذہنوں میں ٹائلتی ہوں میں قبل کرنے سے پہلے دشمن کی سات نسلوں میں جھائلتی ہوئی

مرے پہلے وار پر کہنے لگا پروردگار اکا فتلی اللّا عَلِی لَا سَلِیفَ اِلْاَ ذُو الفِقَارْ.

> نعره حدیدری یاعلی نعره حدیدری یاعلی نعره حقیق نعره حقیق

برادرانِ ملت اسلامیہ! وعوت نعت شریف دے رہا ہوں ذیبتان آقاکی دیبتان بارگاہ میں اُس ذیبتان دربارِ عالیہ میں سجنے والی ذیبتان محفل کے ذیبتان الاسلامی والی ذیبتان کربارِ عالیہ میں سجنے والی ذیبتان پروگرام میں ذیبتان الاسلامی والی ذیبتان الاسلامی والی ذیبتان الوب صاحب کوجنہوں نے چھوٹی سی عمر میں برانام حاصل جناب محمد ذیبتان الوب صاحب کوجنہوں نے چھوٹی سی عمر میں برانام حاصل کیا۔

ونشان ابوب صاحب داتا صاحب کی حسین مگری لا مور

شریف کرین والے ہیں۔ جناب محمد ذیبتان ایوب! حضرات گرامی ابھی عمرہ کے ٹکٹ کیلئے قرعہ اندازی ہوگ پرچیوں کو بڑی مخبت سے لپیٹا جارہا ہے۔ مدینہ طیبہ کے خیالات ہر مخص کے ذہن وقلب میں مجھائے ہوئے ہیں۔

وه مدينه طيبه!

ول و چه و سیاشپر مدیبه اکھیاں و چه سجیاشپر مدینه

دوزخ دورہوئی میرے نوں کفن تے کھھیا شہر مدینہ

پیردی اکھ چوں بلصے شاہ وملی و کھے کے نتجیا شہر مدینہ بشیرصا برصاحب گوجرہ والے اپناتخیل یوں پیش کرتے ہیں!

دِل کملا جِعلاصد کردا میں یا ناں تر کے مُن واکل کوئی نیس ایہ رونداجدوں مدینے نول یاد کر کے بچوسکداالیں دیمیل کوئی نیس

ایبررورو کے مینوں رواد بندا جدوں کھڑ دامد سینے وسے ول کوئی نیس میں کہناں جھلیا چیپ کرجا آ کھے باہجھ مدسینیو سے ل کوئی نیسُ

جعنرات گرامی ابھی قرعدا ندازی ہوگی خوش قسست کلاعلان ہوگا۔

ATI کے پلیٹ فارم سے آب سئب کودعوت دے رہا ہول ایک نعرہ بلند كرناجا بهنابول-آب سب دونول باتھ بلندكر كے ميراساتھ ديں۔ این یانی یانی یانی ☆ قرآن میں آیا کا نبی 

ﷺ کا نبی اللہ اللہ کا نبی اللہ اللہ کا نبی اللہ اللہ کا نبی کا کا نبی المياني آب نے كہناہے المحتقرآن ميسآيا كيانبي الله نے فرمایا کیا نبی المحاصد بق سے توجیعا ميانبي المكه صدافت بولي 'مانبی 🖈 عمر ہے یو جھا 'یا نبی تكت عدالت يولى <sup>-</sup>يانپي المنظاوت بولي 🖈 مُولاعلی ہے یُوجھا 🏠 شجاعت بولی راني

کانی

ہ خسنین سے توجھا

المرادت بولي

☆ زہرا کے بابا 'یا نبی المحضنين كےنانا یاتی 🏠 نجدی نے نہ مانا کیا نبی 🏠 نجدی کوسناد ہے ریانی المحمنكر في خدمانا کیا نبی المرتمنكر كوستاد \_ کیا نبی المنتكى حاني 'ياني الما فراتهام لے پیارے کیانی 🖈 بختانے والے . ہم ہیں تیرے آقا المراس میرے آقا 'یانی ئ<sup>ر</sup> لوكان ديال دهال المرات آكات المناسقا رياني ☆میراپیریکارے کیا نبی 🖈 چرکيول نه بولول كانبي ی بی ازم بو لے میانی 🖈 چرکيوں نه بولوں كإنبي

﴿ جب مُولَىٰ بولے کیائی 🖈 پھر کیوں نہ بولوں کائی حرجب عیسی بولے ئانبي 🖈 چرکيون نه بولون ئانبى ئا نى ۩ڽڽڐڽڐ لا ہے آیا کا صدقہ ئانبى ئرممست فلن*در* ئانى 🖈 میری زوح کے 🛚 ﴿ وُراوجِد مِينَ آكر المحذرا پیارے کہدوے کانبی المرالبويكارے كانى المرالبويكار ب میر شکرنے نہ مانا ج<sup>بر</sup> منکر کوسنادیه م منگر کوبتادے 🖈 جنت كاوالي

کیا نبی 🖈 ہے میرا آقا الم تیرےنام پیقرباں کی کیانی 🖈 میری جان جوانی الم تیرےنام پیقربال 'یا نبی <sup>م</sup>یا نبی 🖈 میری ہرنشانی الله تیرےنام پیقربال کیا نبی ^☆کم گھربارہمارا ئانبي مانبی לנגוט מונו المراصدقه ئانى أقرآن ملاتو الماتو المات کا نی 🖈 ہے صدقہ تیرا کا نبی 🏠 شعبان ملاتو 'یا نبی الم ہے تیراصدقہ 'يا نبي المحرمضان ملاتو 'یا نبی المسيصدقه تيرا 'یا نبی ^ کشمیر ملے گا 'یا نبی المرتوتير مصدق

۩ٚؠؠؾؠؾ يانبي اليرےنام يقربال ئانبى أياني أياني ☆ سنیدی مرشدی الم نبی کا جوغلام ہے ہماراوہ امام ہے اییے مُسلک کی بات کرتا ہوں۔ایک اسٹیکر ایک اشتہار عام طور پر بازار میں موجود ہے۔جس پر لکھا ہوتا ہے اللہ کا ٹیلی فون نمبر 2.4.4.3.4 کس نے ر لکھا میں نے پڑھا۔منجد کی ردیوار پر اسٹکر لگا ہے اس پر لکھا ہے۔2.4.4.3.4 میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ کہنا ہے اللہ کا ٹیلی فون ہے ڈائریکٹ ڈائل ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈائریکٹ ڈائل کر کر ہے ہو؟ م اس نے کہاہاں۔ 🖈 میں نے کہا تجھے بھی سکھاؤ۔ ہے۔ ہے کہا وضو کرو۔ ہر میں نے وضو کیا۔ مراب میں نے کہا آب کیا کروں۔ المرأس نے کہام صلی پر کھڑے ہوجاؤ۔ المراس نے کہا آب کیا کروں۔

## Marfat.com

المكانس في كها قبل كى طرف منه كرلو

نے بین مصرعے لکھے سرکار کی نعت پڑھتے پڑھتے اُن کی آئھاگ گئی آ قائے دوعالم صلى الله عُكَيْهُ وَآلِهِ وسلَّم تشريف لائے فرمايا۔أے سَعدى كيوں بريثان ہو۔ عرض کیا خضور تین مصرے لکھے ہیں چوتھا بن نہیں رہا۔ سرکار نے فرمایا مناؤ بعرض کی۔ب

ُ مِلَغُ الْعُلَىٰ بِكِمالِهِ كَشَفُ اللَّهِ بِي بِحِمَالِهِ مِلْغُ الْعَلَىٰ بِكِمالِهِ كَشَفُ اللَّهِ بِي بِحِمَالِهِ حننت بخثع خصاله

صَلَوْعُلِيدِوْ ٱلبِهِ سعدی کہد و۔

ہمارے آقاکی زبانِ اُطہرے نکلے ہوئے الفاظ جب میرے پیر کا وظیفہ ہیں میں جاہتا ہوں ہم سب وہ الفاظ بلند آواز ہے اُدا

مُولا جس کی سب ہے او نجی آ واز ہو تھنے واسطہ یکٹے سعدی کا کہ اُسے میرے نى صلى الله عُكنيه والهر وسلم كاد بدار موجائي

م⁄ صُلّوعَانيهِ وأليه

ملانے سے پہلے تجھے مگرینہ پاک کا کوڈ نمبر بلانا پڑے گا۔ میں نے کہا مدینہ
پاک کا کوڈ کیا ہے۔ بیکوڈ کہاں سے ملتا ہے۔
اس نے کہا آ دٹ آ ف سٹی کیلئے کوڈ کون سیون 17 اسیجی اسی نے کہا آ دٹ آ ف سٹی کیلئے کوڈ کون سیون 17 اسیجی سے ملتا ہے اگر فیصل آ باد کرنا چاہتے ہوتو فیصل آ باد کا کوڈ مل جائے گا۔ اگر ہری پور ہُزارہ کرنا چاہتے ہوتو وہاں کا کوڈ نمبر 1.7 سے ل جائے گا میں نے کہا مدینہ طیبہ کا کوڈ نمبر کہاں سے ملے گا 3 جواب آتا ہے پاکیتن کی ایک ایجیجنے مدینہ طیبہ کا کوڈ نمبر کہاں سے ملے گا 3 جواب آتا ہے پاکیتن کی ایک ایجیجنے مدینہ طیبہ کا کوڈ نمبر کہاں سے ملے گا 3 جواب آتا ہے پاکیتن کی ایک ایکیجیجنے

مُدینہ طیبہ کا کوڈ غوثِ پاک کے دُر ہار سے بلے گا مدینہ طیبہ کا کوڈ نجفِ اشرف سے بلے گا۔ میں نے داتا کی ایجیجے سے رابطہ کیا۔مدینہ پاک کا کوڈ ملا۔ جُب میں نے مدینہ کا کوڈ ملاکر میں نے مدینہ کی است ہوگئی۔شاعرکا قلم تڑیا!

ندرکوع کی خبررہی نہ ججود مجھے اُداہوئے مجھے مست را تنابنا گئی تیری یاد آ کے نماز میں نماز وہی قابل قبول ہے جوشق رسول کودِل میں رکھ کرادا کی جائے۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمت اللہ علیہ سبق دیتے ہیں!

نہیں دِل میں عِشق رسول تو تیری کافرانہ ہے ہراُدا نهنماز تیری نماز ہے بیاُذان تیری اُذال نہیں

آئ مُلال کہتا ہے کہا گرحضُور کا خیال نماز میں آجائے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں نطالم۔ جب تک نماز میں خیال رسول نہ آئے اُس وفت تک نماز میں خیال رسول نہ آئے اُس وفت تک نماز نماز ہی نہیں صرف ورزش ہے۔ شاعر کہتا ہے!

ق قاضیا کھول کتاب و کھا ساہنوں اید هروفت نماز اید هریار آگئے
اید هریاک امام اُذان دتی گھونگٹ کھول کے میرے دلدار آگئے
ابی طرف سے بات نہیں کرتا۔ چودہ سوسال پہلے آپ کو لے چاتا ہوں۔
حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امامت کرانی شُروع کی تو
میرے نبی آگئے۔ صدیق اکبراور دیگر صحابہ پیچھے مِنْنے لگے آقا کا دیدار ہونے
گئے۔

ردل بارو لے ہتھکارو لے رجہنا ں نہیں رڈیٹھا او ہو کرن گلاں رجہنا ں نہیں رڈیٹھا او ہو کرن گلاں رجہنا ں و مکھ لیا اوصة بولد ہے نیم

# رجر براز حقیقت نول جان گئے نے اوہ زاز حقیقت نول کھول دے نیک

ق قاضیا کھول کِتاب وکھاسانوں اُبدھروفت نمازا پیر بیار آگئے ابدھریاک اِمام اُذان دِتی گھنڈ کھول کے مرے دِلدار آگئے

اک دو ہے توں دونویں فرض عظیم میری سوج توں پانی اُتارا کئے شادمیاں نماز قضا پڑھ سوں اُٹھ اُدب کروں سرکار آگئے حضرات گرامی اُب وقت اِس بات کا تقاضہ کرر ہاہے کہ میں چشتی شکا خوان کو پیش کروں تو اُب میں محترم المقام جناب ظفر چشتی صاحب سے گزارش کروں گاکہ تشریف لائیں اور پیارے آقا کی بارگاہ محبت میں عقید توں کے پھول نجھاور کریں۔

عزیزان گرامی! شیخو پوره میں ایک دَربارے بید دربار عالیہ اس عظیم ہتی کا کا ہے جو پیروں کے پیر ہیں کون واقف نہیں ہان کے اسم گرامی سے شیر ربانی میاں شیر محمد شرقبوری رحمت اللہ علیہ۔
ایک چوہدری صاحب سے ایسے ہی چوہدری جیسے آج آج ہے ہی چوہدری بینے ہیں چوہدری کیا ہیں اس چوہدری بن کر بیٹھے ہیں۔ چوہدری سے کی کوساتھ لیا اور کہنے لگا ہیں اس چوہدری بن کر بیٹھے ہیں۔ چوہدری سے کی کوساتھ لیا اور کہنے لگا ہیں

ہوں چوہدری تم کمی ہو۔ میں گاؤں کا نمبر دار ہوں۔ میں بہت بڑا تھیکدار ہوں۔علاقے کے سب لوگ مجھ سے خوفز دہ ہیں۔ اِس لئے کہ میں جا گیر دار ہوں۔

میں کھے لیکر اپنے پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں
میرے پیرصاحب کی عادت ہے کہ ایک ہی برتن میں کھانا کھلاتے ہیں اور
کھے میراعم ہے کہ وہال تم میر سے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھانا کیوں کہ تم میر نے لوگھے میراعم نے میر سے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی تو تجھے نوکری سے نکال دوں
مورا گرتم نے میر سے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی تو تجھے نوکری سے نکال دوں
گا۔ وہ نوکر غریب آ دمی تھا۔ لہذا ڈر گیا۔

دونوں آستانہ عالیہ شرقبور شریف پُنیجے میاں شیر محمد شرقبوری رئی میاں شیر محمد شرقبوری رئی ماللہ علیہ کا در بارشریف لگاہے چو ہدری صاحب نے سلام نیاز پیش کیا بعد میں کھانے کا دفت ہوا چنگیر کھانے کی بھری ہوئی آئی پیرصاحب سے کہا کھاؤ بھی ۔ چو ہدری صاحب کھانے گئے خریب آدمی ایک کونے میں دیک کر بعثھ گیا۔

پیرصاحب نے اسے خاطب کیا کہ توں کیوں نہیں کھا تا ؟ اُس نے کہاحضور مجھے بھوک نہیں۔حضرت نے اُس کے چبرے کے تاثر ات سے بہجان لیا کہ اِسے بھوک لگی ہے۔ چنانچے فرمایا۔ تم کھاؤ۔ اُس نے کہا حضور آپ اصرار کرتے ہیں تو بتا تا ہوں کہ میں کھانا کیوں نہیں کھا تا۔

چوہدری صاحب نے راستے میں مجھے کہا تھا کہ تم میرے تی ہومیرے ساتھ

بیٹھ کر کھانا نہ کھایا تو نُوکری سے نکال دوں گا۔ حُضورا گرآج روٹی کھالی

تو میرے بچوں کی روٹی بند ہوجائے گی۔ سُرکار شیر ربانی رحمتہ اللہ علیہ نے

فرمایا۔ اے خص تو چوہدری کا تمی ہے اور ہم مدینے والے آقاصلی اللہ عَلَیْہُ وَآرابہ

وسلم کے تی ہیں۔ آج کئی کے ساتھ روٹی تمی کھائے گا۔ مدینے والے کا تمی

چوہدری کے تی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہے اور مدینہ کی طرف منہ

چوہدری کے تی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہے اور مدینہ کی طرف منہ

کر کے کہتاہے!

ائمیراں نوں مان ہے کہ ولت دائے غریبال دامان مدینہ مدینے وچوں سکے کھے بنیاں ہے جاناں دی جان مدینہ

کرکرم کریماں ہرو ملے رہو ہے وروزیان مدینہ میں مکدی گل مرکا دیواں سُاڈ او بین ایمان مدینہ

> ؤهل چی رات بھی ہو چی بات بھی اور مار بیجئے اپنی محفل کو آ کے سجاد بیجئے

# صدقہ خسنین کاغورث ثقلین کا ہم سُب کی گھڑی بنا و بیجئے

اُب ہمارے واجب الاحترام مہمان ثناخوان جن کے کیسٹ پاکستان کے گوشے میں چل رہے ہیں میری مراد جناب قاری شاہر محمود ساہیوال صاحب ہیں۔

تو تشریف لاتے ہیں ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب قاری شاہر محمود صاحب۔

حضرات گرامی! شاہدمحود صاحب نے معرائ شریف کا قصیدہ پیش کیا۔ آئ بجھالوگ کہتے ہیں کہ مُصنور صلّی اللّٰد عَلیہ وآلہ وسلم کومعرائ شریف نہیں ہوئی۔

﴿ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔

﴿ کیسے زنجی ہلتی ہے۔

﴿ کیسے زنجی ہلتی ہے۔

﴿ میں کہتا ہوں تُم نہ ما نو۔

ملا ہواہے۔ ہ فضاہے۔ ﴿ خُلاً ہے۔ ☆عطارد\_ہے۔ المازبراہے۔ ہڑی ہے۔ ` ﷺ مشتری ہے۔ الملاجاند ہے۔ مر مورج ہے۔ المريبلاآ سان ہے۔ مردوسراآ سان ہے۔ مراآ سان ہے۔ الميراآسان ہے۔ المحرچوتھا آسان ہے۔ 🖈 یا نیجوال آسان ہے۔ المحتصاآ سان ہے۔ ہ کھ ساتواں آسان ہے۔

﴿ بَرَدُةِ الْمُنتِي ہے۔
﴿ عُرْثُ عَلَىٰ ہے۔
﴿ رَمِّن نِنجِ بُوا اُورِ۔
﴿ مُوانِنجِ فُضَا اورِ۔
﴿ فَضَا نِنجِ فَظَا اُورِ۔
﴿ فَضَا نِنجِ فَلَا اُورِ۔
﴿ فَطَا نِنجِ سِيَّارِ ہے اُورِ۔
﴿ فَطَارِدِ نِنجِ فَلَا اُورِ۔
﴿ فَطَارِدِ نِنجِ فَإِ الْوَرِدِ وَمِرا نِنجِ مِن اَورِدِ وَمِنْ الْمُورِدِ وَمِنْ مِنْ فَالْمُورِدِ وَمِنْ الْمُؤْورِدِ وَمِنْ الْمُؤْورِدِ وَالْمُؤْورِدِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْورِدِ وَالْمُؤْورِدِ وَالْمُؤْورِدِ وَالْمُؤْورِدِي وَالْمُؤْورِدِ وَالْمُؤْورِدِ وَلَا مُؤْورِدِ وَالْمُؤْورِدِ وَالْمُؤْورِدِي وَالْمُؤْورِدِ وَالْمُؤْورِدُودِ وَالْمُؤْورِدِي وَالْمُؤْورِدِ وَالْمُؤْورِدُودِ وَال

المهم بهم المان وه ينج المهم ومرااوي بهما ينج المهم ومرااوي المهم ومرااوي المهم ومرااوي المهم ومراينج المهم ومراينج المهم ومناوي المهم ومناوي المهم والموالي المهم والمهم والمهم

ربی تھک کے پیچھے ہواادھر ہُوا ہے آگے فضا میں تھے مہونی مربدم میں فضامیں بطے وہ آگے فضامیں تھے رجن و بشر ملا تکہ ہر اک زباں پہس بہ تھا کہ کہ العلیٰ ربکما رلہ کشف اللہ جی ربحکما رلہ کشف اللہ جی ربحکما رلہ کشف اللہ جی ربحکما رلہ کشف کا تیر و آرلہ کشف کشنیہ و آرلہ

حضرات گرامی!

آخری مصرعہ وہ ہے جومیرے نبی نے تورا کیا۔ شیخ سعدی

المحميس نے قبلہ کی طرف منہ کرایا۔
اللہ اس نے کہادوملا۔
اللہ عیں نے دوملایا۔
اللہ ایس نے کہا اُب چارملایا۔
اللہ ایس نے چارملایا۔
اللہ ایس نے پھر چارملایا۔
اللہ ایس نے پھر چارملایا۔
اللہ ایس نے پھر چارملایا۔
اللہ ایس نے کہا اُب تین ملا۔
اللہ ایس نے کہا کہا پھر چارملایا۔
اللہ ایس نے کہا پھر چارملایا۔
اللہ ایس نے کہا پھر چارملایا۔

میں نے پھر چار ملایا۔ آگے سے صدا آئی را تک نمبر۔ عُلط نمبر۔ ایک دیوانہ میرے کان میں کہنے لگارضوی بھائی کیا کررہے ہو۔ میں نے کہا۔ دوستوں نے کہا۔ اللہ ما تیلی فون نمبر ڈائر یکٹ ہے میں ملا رہا ہے کہا۔ اللہ ما تیلی فون نمبر ڈائر یکٹ ہے میں ملا رہا ہیں۔ اس دیوانے نے کہا۔ اللہ ما جواب آرہاہے؟

میں نے کہا آئے سے جُواب آتا ہے کرانگ نمبر غلط نمبر عُلط نمبر عُلط نمبر عُلط نمبر عُلط نمبر مُحصاس دیوانے سے کہا۔ اگر فیصل آباد فون کیا جاتا ہے تو فیصل آباد کا کوڈ ملایا جاتا ہے میں نے کہا پھر آب کیا کروں۔ اس دیوانے نے کہا اللّٰد کا ٹیلی فون نمبر جاتا ہے میں نے کہا پھر آب کیا کروں۔ اس دیوانے نے کہا اللّٰد کا ٹیلی فون نمبر

وآلېه

خطرات گرامی!

م صلوعليه

محفل پاک حُسن اِختنام پر پہنے گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ است و جماعت سے اسلامی بر کا مرا میں بڑا کھوں ایا کہ اُسٹ و جماعت سے تعلق رکھنے والے تمام محشا قان رَسول کو ذکر مصطفے کی محافل سجانے کی تو فیق عطافر مائے۔

اور آپ لوگوں کے جشق کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جس محبت سے آپ نے مجھے اور تمام میرے نعت خوان ساتھیوں کو ساعت کیا۔اب صُلواۃ والسلام ہوگا۔اس کے بعددُ عائے خبر ہوگی۔



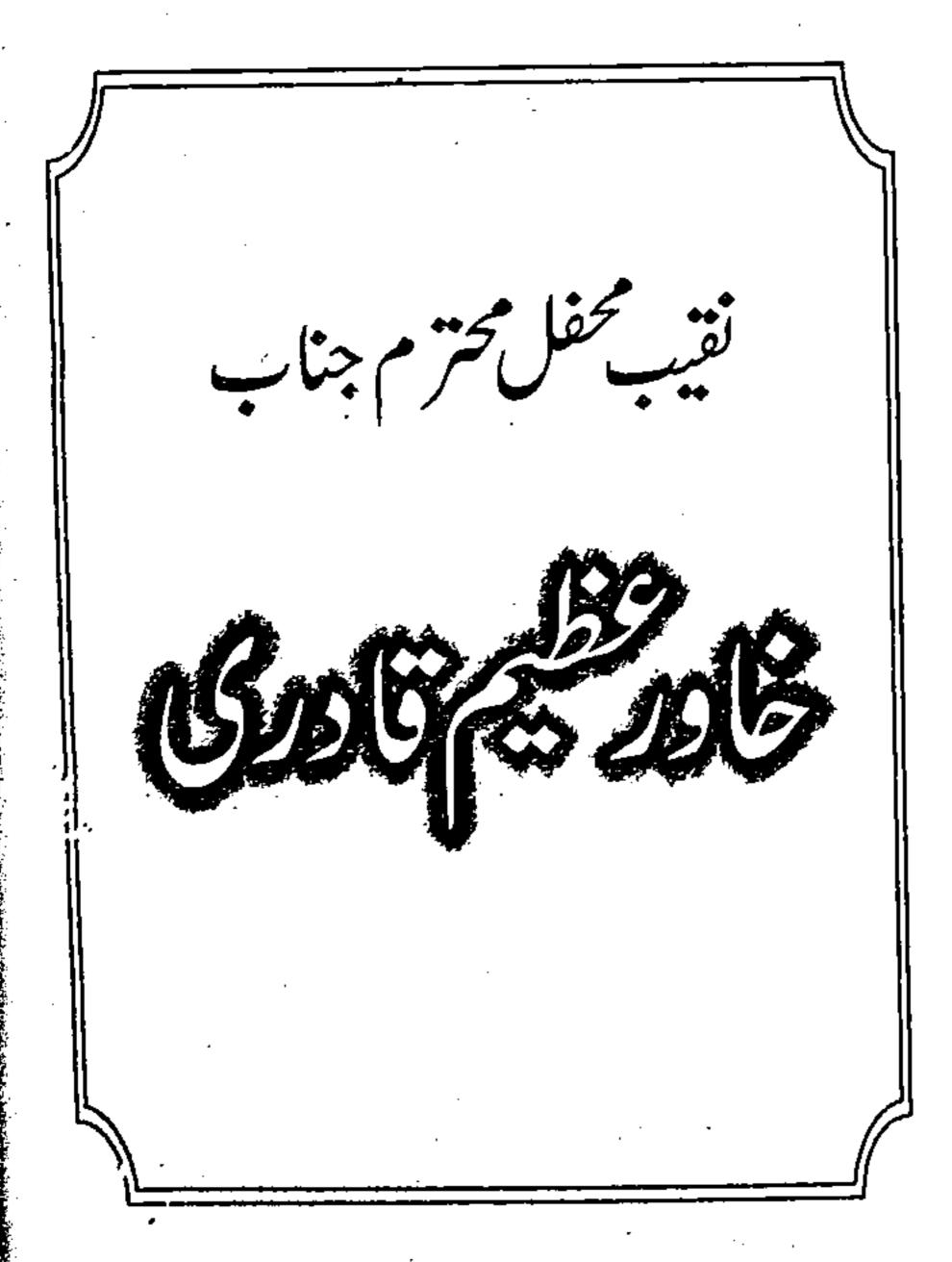

خاور

بِسُمِ الله الرَّحُمُنِ الرَّحِيمُ.
وَا مَّا بِنِعُمَت رَبِّكَ فَحَدِثَ. صدق الله العظيم.
يَا صَاحِبَ الجَمَدُلِ وَمَا سَيَّد البَشُو
مِنُ وَجُهِكَ المَّنِيرِ لَقَدُ نُوِّرُ الْقَمَر
لاَ يُمْكِن الثَّمْا ءُ كَمَا كَانَ حَقَةً

بعد اُز تحدا بُزرگ توئی قِصَّه مُخَتَصر

هزار بار بشوئم دَهَن زِمُشک و گلاب
عزیزان محرم آج کی میمفل پاک بڑی تاخیر سے شُروع ہوئی بوجہ بجلی بند
ہونا یکل بھی بڑی عجیب چیز ہے ہوت بھی ٹھیک ہے نہ ہوت بھی ٹھیک
ہے۔اگر ہوتو بہت کی انجھنیں وجو ہات بن جاتی ہیں کہ بڑی گئی ہے۔اور
جب نہ ہوتو بھی ایسی کیفیت ہوجاتی ہے کہ بُری گئی ہے۔ اُوں کہہ لیجئ
جب نہ ہوتو بھی ایسی کیفیت ہوجاتی ہے کہ بُری گئی ہے۔ یُوں کہہ لیجئ
بکل کسی وقت احقی گئی ہے کسی وقت بُری گئی ہے۔ جب سے اس سے کوئی
کام ہوتا ہے تو احقی گئی ہے جب کام نہیں ہوتا تو ہم اِس سے عُدانہیں

بہرطور میں آب کے سامنے بکل کے بارے میں باتیں کرنے ہیں آ یا بلکہ سرکار مدینہ کی باتیں کرنے ہیں آ یا بلکہ سرکار مدینہ کی باتیں کرنے آیا ہوں۔ اِس لئے بکل کو بھی محفل کے حوالہ سے گفتگو میں شامل کرتا ہوں۔

ربیلی کوفدا قائم دائم رکھے۔ جس طرح بیلی کے بغیر محفل
پاک کا ہوناممکن محسوس نہیں ہور ہا تھا اس طرح میری دُعا ہے کہ اِس محفل
میں آنے والے ہر شخص کے سینے میں عشق رُسول کی بجل ہو۔ عاشقانِ
رسول جب محفل میں موجود ہوں تو اِس بجل کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ بلکہ عشق رسول کا کرنٹ ہی محسوس نہ ہو۔ بلکہ عشق رسول کا کرنٹ ہی محمول یا ک کوسجا تارہے۔

تو ہم آج بجلی کے ہاتھوں بڑے مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ حضرات کی طبیعت کو پیش نظر ہیں۔ حضرات کی طبیعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نقابت کرنے کا شرف حاصل کروں تو حضرات بجلی بڑی مجبوبہ چیز ہے اگر کسی کو کرنٹ کی صورت میں لگ جائے تو بہت ہی مجری بات ہے۔ اگر نہ لگے تو اچھی بات ہے۔ سائنس دان اِس بات سے مشفق بیں کہ کرنٹ کی این کوئی رنگت نہیں ہے۔

آپ حضرات اِتے خاموش ہیں یُوں محسوں ہورہاہے کہآپ کا کرنٹ بھی ختم ہو چکا ہے۔ سائنس کے مطابق کرنٹ بے رنگ سے کیکن یہ بلب دیکھ رہے ہیں یہ پہلے رنگ کا بلب بیئز رنگ کا بلب یہ

لال رنگ کابلب بیر بنیا رنگ کابلب آپ بہت سے رنگ رنگ برنگ بلب و کھورہ ہیں نہ؟ جب کرنٹ کا رنگ بی نہیں تو کبوں میں مختلف کیے آرہے ہیں؟ اس کی وجہ بیہ کہ کرنٹ تو بے رنگ ہے بی کبوں کے رنگ ہیں۔ تو بھی ایج تیا ہے جہاں جہاں کرنٹ ہے وہاں وہاں رنگت ہے۔ اگر اِن بلبوں میں کرنٹ نہ ہوتو یہی کام کے بیں اب بیہ جورنگ برنگ نظر آرہے ہیں تو کرنٹ کے کمال کی وجہ سے ہے۔ اگر اِن بلبوں میں کرنٹ نہ ہوتو یہی کام کے بیں اب بیہ جورنگ برنگے نظر آرہے ہیں تو کرنٹ کے کمال کی وجہ سے ہے۔

یہ بھائی سفیدسوٹ پہنے پیلے رنگ کے بلب کے نیچے کھڑے ہیں تو اِن کا رنگ بھی پیلانظر آرہا ہے۔ یعنی آپ سفید کپڑے پہن کر جس رنگ کے بلب کے بیچ بھی کھڑے ہوجا کیں وہ رنگت آپ بہن کر جس رنگ کے بلب کے بیچ بھی کھڑے ہوجا کیں وہ رنگت آپ برچڑھتی ہوئی دکھائی دے گی۔

توعزیزان گرامی! خود بات سمجھ کیجئے کہ جہاں جہاں کرنٹ ہے وہاں وہاں رنگت ہے۔ ایک بات پلاتشیبہ عرض کرتا ہوں کہ رجس طرح کرنٹ کی اپنی رنگت ہیں ہے اسی طرح کو نمصطفے صلی اللہ عکیہ وہ آلہوسلم کی بھی اپنی رنگت ہیں ہے۔

تورِمُصطفے شہنشاہ بغداد میں آیا تو سبر رُوشی بھیرنے والا نبی بن کر فرمُصطفے قلندر باک میں آیا تو کیسری رُنگت بھیر دینے والا نبی بن کر فورمُصطفے قلندر باک میں آیا تو کیسری رُنگت بھیر دینے والا بن کر لیمن کہ میں مجھ لیجئے جہاں جہاں نُورمصطفے ہے وہان وہاں الله

کے ولی موجود ہیں۔اور بیرآ پ کا علاقہ سالار والا کوارالاحسان بھی پیشق مصطفے کا گہوارہ بن چکاہے۔اور بنار ہے گا۔

حضرت قبلہ صُوفی برکت علی صاحب رُحمتہ اللہ علیہ کا فیضان اس علاقہ سے متصل ہے اور اس علاقہ سے بُورے پاکتان میں جاری وساری ہے۔ بُول کہہ لیجئے میری بات حُسنِ کمال تک بُول پہنچی میری بات حُسنِ کمال تک بُول پہنچی ہے کہ جہال جہال نُورمُصطفے ہوتا ہے وہاں وہاں نُورمُصطفے کا ترجمان کوئی دئی ولی کا لی ہوتا ہے۔

توجہاں وئی کارل موجود ہوو ہیں آیی محافل ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وَ آلہ ہوتا ہے۔ اِس محفل پاک میں آنے والا ہر مخفل ہاکہ میں آنے والا ہر مخفل بہت خاص ہے اس لئے کہ آپ کو جہاں پر اُولیائے کرام کی اِتّباع حاصل ہے وہاں پر آپ نُور مصطفے صلی اللہ عکی ہے وہاں ہی ماضل کے وہاں پر آپ نُور مصطفے صلی اللہ عکی ہے وہاں ہی ۔ وسلم کا فیضان بھی صحیح جارہے ہیں۔ اللہ تبارک وتعالی اِس محفل پاک کے صدفہ ہے ہم سب کی حاضری کو قبول ومُنظور فرمائے۔

بلاتا خیرا جی کی محفل پاکشکا آغاز کرتے ہیں۔ محترم جناب قاری اِعجاز احمد نعیمی آج کی محفل میں تشریف فرما ہیں اور یہ ہمیں کلام فورکی آیات سے نواز تے ہوئے ہمیں بھی صاحب اعجاز کرتے ہموے صاحب قرآن کی ہارگاہ تک ہے ایجا ئیں گے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ وہ

صاحب اعجاز ہو جائے وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی مقدس کتاب کی تلاوت شنتے ہوئے اپنی ساعتوں کو متور کرنے کا شرف حاصل کریں۔ تو واجب الاحتر ام قبلہ قاری اعجاز احمد نعیمی صاحب تشریف لائیں گے اور آیات بور کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت سے قبل آ بسب میں پیش کریں۔

نغره تكبير-

نعرهُ رسالت\_

نعرهٔ حیدری۔

نعرُه غوشيه\_

جناب قاری اعجاز احمد تعیمی آج کی اِس محفیل پاک کا آغاز فر مارب عظمت کے حوالہ سے صرف ایک بات عرض کروں گا۔ قرآن پاک کی عظمت کے حوالہ سے صرف ایک بات عرض کروں گا۔ قرآن کا بیان ہے ا

یض به کنیرا ویکاری به گئیدا. (سُورة بقره آئت٢٢)

بہت سے قرآن پڑھ کر گمراه ہوجاتے ہیں اور بہت
سے لوگ قرآن پڑھ کر مدائت یا فتہ ہوجاتے ہیں۔کون سے لوگ ہیں جو
قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں اور کو نسے لوگ ہیں جو ہدائت یا جائے
ہیں۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو قرآن کو قرآن سجھ کر پڑھے گا وہ اُلجھ

جائے گا۔ لیکن جو قرآن کو نعت مصطفے سمجھ کر پڑھے گا وہ سلجھ جائے گا۔ قرآن کا فرآن کو نعت مصطفے سمجھ کر پڑھے گا وہ سلجھ جائے گا۔ قرآن کا کہ دُکُر کی الف سے لیکر والناس کی سین تک سارا قرآن نعت مصطفے ہے بھی غالب کہتے ہیں!

غالب ثنائے خُواجہ بایزُ دال گُزاشیتم کال ذَاتِ پاک مُرتبہ دان مُحمَّاست حضور کی نعت میں اس لئے نہیں کہ سکتا کہ میں نے سرکار صلّی اللّه عُلَیْهُ وَآبلہ وسلّم کی نعت کہنا خُدا پر چھوڑ دیا ہے۔سارا قرآن حضور عُلیُہ الصّلواق والسّکام کی نعت ہے۔

دوستان گرامی! جو بھی کتاب آسانی نازل ہوئی باری کیبارہی۔ اُنبیاء عکنے السّلام کوعطا کردی گئیں۔ لیکن جب قُرآن کی باری آئی تو بیہ بائیس سال اور بچھ ماہ میں نازل ہوا وجہ بیقی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اُداوُں کود کیھ د کیھ کر قرآن نازل فرمار ہاتھا۔

ﷺ حضّور کے بیٹھنے کا نام قُرآن ۔

ﷺ حضّور کا اُٹھنے کا نام قُرآن ۔

ﷺ کا لی کملی کو اُوڑ ھے کا نام قُرآن ۔

ﷺ کا لی کملی کو اُوڑ ھے کا نام قُرآن ۔

ﷺ کا لی کملی کو اُوڑ ہے نا مقرآن ۔

ہے جنوں کا اسلام لا ناقر آن۔

یوں کہ لیجئے کہ خضور کی ہر ہراُدا کا نام قر آن ہے۔قرآن پاک کی ہرآئت
مہار کہ خضور عُلیہ السّلام کی نعت کی ترجمان ہے۔ یہاں علائے کرام مُوجود
ہیں ان نفوس قد سیہ کے ہوتے ہوئے گیھے بیان کرنا پڑا مجیب محسوس ہوتا
ہے۔شاہ صاحب قبلہ مُنصب صدارت پر فائز ہونے کیلئے تشریف لا
رہے ہیں استقبال کیجئے۔

^﴿ نعرُهُ تكبير ـ

ئعرُة رسالت\_\_

ئر نورى\_

☆نعره غوثيه۔

آج کے اس پروگرام میں حضُور قبلہ شاہ جی سرکار کو خوش آمدید کہتے ہیں۔فردا فردا آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا۔سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں جناب ملک مُحمّہ جاوید صاحب اور صرف ہدید نعت رسول حضور کے حضُور پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اگر کوئی مجبور ی ہوتو احتیا طا ایک اور ڈباعی آپ پیش کرنے کا شرف حاصل کر لیجئے گا۔علاوہ ازیں سادہ نعت شریف سے ہماری ساعتوں کونوازیں۔ گا۔علاوہ ازیں سادہ نعت شریف پڑھ لیجئے۔حضرات آپ کے سامنے اب در ورشریف پڑھ لیجئے۔حضرات آپ کے سامنے اب

ثناخوان مصطفے صلّی اللّه عَلَیهِ وُ آرلہ وسلّم کو دعوت دیبے والا نہوں جن کا تعلق سُرز مین فیصل آباد سے ہے۔ بینعَت خوان اپنی آواز میں ایساحُن رکھتا ہے۔ ایساسوز وگداز اور ایسا در در کھتا ہے کہ اس کو سنتے ہوئے ایسابی محسوں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی عاشق بڑے سہے ہوئے انداز میں سرکارصلی اللّه عَلیْهُ وَ آلہ وسلّم کے رُوضہ مُمبارک کی منہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوگر اپنا حال دِل حصّور کی بارگاہ میں پیش کررہا ہے۔

اگرسوز وگداز اور دُرد والانعُت خوان ہوتو اس کو بھی در رِ دِل سے سننا چاہئے۔ تو آپ اُحباب سے گزارش کروں گا کہ آپ انہنا کی محبت سے انہیں سنیں گے تو بہی محسوں کریں گے کہ آپ سالا روالا میں نہیں بلکہ مدینہ شریف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ اُحباب کی نگا ہوں کے سامنے گنبد خصری ہے۔ نعُت شریف بیش کرنے کیلئے جناب مُحرّم مُحمّر سامنے گنبد خصری ہے۔ نعُت شریف بیش کرنے کیلئے جناب مُحرّم مُحمّر عرفان سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لا کیں اور حصنور کے حضور ہدئیے عقیدت محبّت بیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ آپ تمام ا

الصَّلُواة والسَّلامُ عَلَيْكُ بِارْمُولِ اللهُ

شبحان الله

شج گئے باری محفل کوسجائے والے مرے محبوب کامبلا دمنانے والے مرے محبوب کامبلا دمنانے والے

ماحول بھی سُجام مواہے۔ بنگرال بھی سُجام مواہے۔ میرادل جاہتا ہے کہ آب کے الفاظ بھی سرکار کے ذکر سے سُج جائیں ذُراُمحبت سے اسپے لیول کو سجانے کیلئے مجھوم کرنعرہ بلند سیجئے نعر ورسالت۔

لگائے تعرہ برسالت کا شان وشوکت سے محصا رِنحبہ گرا ناخمہیں ممبارک ہو میں است کا میں میا رکھ ہو میں است کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کے میں کا میں ک

حضرات گرامی اس ونیا میں بڑے صاحب نظر مرزرگان ہیں۔اللہ کے جان فرشتے بھی کمال نظر والے ہیں کہ جن کی نظر بوری کا تئات کے جان داروں پر ہے۔ نظر والے اللہ کے مقرب فرشتوں میں ایک ایما بھی فرشتہ ہے کہ جوکا تنات کے ذرات کو بھی گن سکتا ہے۔

یانی کے قطروں کو بھی گن سکتا ہے۔ پیمال نظرر کھنے والا اللّٰد کا کمال فرشتہ ہے۔

حضرت مُوئی بھی نظر والے ہیں کہ جنہوں نے رُتِ
کے فور کی بخلی کا نظارہ کرنا کا شُرف حاصل کیا۔کا بُنات میں بوے بوے
کمال نظر والے ہیں۔حضرت آصف بن بُرخیا بھی ہیں جنہوں نے بیک
جھیکنے سے پہلے تختِ بلقیس کو در بارسلیمان میں پُہنچا ویا۔

اُلیے بھی اللہ کے ولی ہیں جوفرش پر بیٹھے بیٹے لور محفوظ کی تحریر کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔لیکن سرکا پر مدینہ سلی اللہ عُلیْہُ وار لہ وسلم کا فرمارِن عالی شان ہے!

رائتی اُد کی هالا تُرَاوُن جو میں دیکی سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکی سکتے۔ حضور علیہ السّلام نے تمام نظر والوں کو بیہ خطاب فر مایا کہ چاہے تم رجتنا مرضی نظر کمال رکھتے ہو جو میں دیکی سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکی سکتے۔ حضور کیاد کی سکتے ہیں؟ اور کیانہیں دیکی سکتے۔ جود یکھنے کا کمال رکھتے ہیں۔ معرد نبوی شریف ہے۔

صحابہ کرام سرکار کی مُعیّت میں بیٹھے ہوئے ہیں حضّور نے ہاتھ بڑھایا۔ اور ہاتھ بڑھایا مزید ہاتھ بڑھایا غلاموں نے عرض کیا حضور آپ ہاتھ کو مسلسل بڑھارہے ہیں وجہ کیاہے۔

حضور نے فرمایا میری زگاہوں کے سامنے جنت ہے میں نے جابا جنت سے انگوروں کے نہ اتار کرتمہارے لئے لے آوں۔ اُب ایک لیے کیلئے سوچئے جو نبی فرش پر بیٹھ کر جنت کود کھے سکتا ہے اور جنت کے خوشے اُتار نے کیلئے ہاتھ بڑھار ہا ہے تو کیا وہ نبی مدینے میں بیٹھ کر دارالاحسان میں اپنے عُلاموں کونہیں د کھے سکتا۔ یقینا د کھ رہے میں بیٹھ کر دارالاحسان میں اپنے عُلاموں کونہیں د کھے سکتا۔ یقینا د کھ رہے میں

ہماراعقیدہ ہے کہ ہمارے آقا مولی صلّی اللّه عَلَیْہُ وَآرلہہ وسلّم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوکر ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ آپ بتا کیں کیا کہی کی نُظر و کیے رہی ہے؟ میں اپنے جیسے عاصوں سے سوال تو چھر ہا ہوں خاص احباب کی بات نہیں کر رہا۔ ارے اگر ہم حضور کو نہیں و کیے سکتے تو کیا ہوا حضور تو ہمیں و کیے دہے ہیں نہ؟ حضرت علامہ صائم چشتی رحمتہ اللّہ علیہ فرماتے

سیمانادیدار مُصطفے کے بین ہماری نگائیں قابل ہمیں اور کالا کیصے بین بیات بل میں بھائے بیٹھو ہمیں اور کالا کیصے بین بیات بل میں بھائے بیٹھو سے اور مارے سوال اکب پردورود پڑھے کے شرعرب پر میں مفتوری کا ہے تصور دِلوں کو طیبہ بنا کے بیٹھو ہیں حضور دِلوں کو طیبہ بنا کے بیٹھو

حفرات گرامی اُب میں آب حفرات کے سامنے ایک عظیم نعت گوشام پیش کرنے والا ہوں۔حفرت علاّ مدصائم چشتی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر د بیں۔باند تخیل اور کمال تصور رکھنے والا یہ با کمال شاعر موجود ہے۔ بیں۔باند تخیل اور کمال تصور رکھنے والا یہ با کمال شاعر موجود ہے۔ حضرات گرامی!شاعری میں بے شارا صناف ہیں۔

الم عاشقانه شاعری بھی ہوتی ہے۔ الم معنو قانه شاعری بھی ہوتی ہے۔ الم عاجز انه شاعری بھی ہوتی ہے۔ الم جروفراق شاعری بھی ہوتی ہے۔ الم وصل والی شاعری بھی ہوتی ہے۔ الم وصل والی شاعری بھی ہوتی ہے۔

اگر شاعری کے مُوضُوعات گُوانا شروع کردوں تو اِس کیلیے طویل وقت درکار ہے۔ مُخضراً اتن ہات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس مقام پر تمام اصناف شاعری منتبی ہوجاتی ہیں یا یوں کہ جہاں تمام اُصناف جاکر دم تو ڈدیتی ہیں وہاں نعت کی صنف کا آغاز ہوتا ہے۔

عزيزان گرامي!

العت کی صنف ایسی کمال پیشف ہے۔

اكداكيا كمال كلقدي-

ایک ایی کمال منزل ہے۔

المركض والا بزار بارسوچنا هـ

الكريارسوچتا ہے۔

مر من طابار و چاہ ہے۔ میں جو کرھ رہا ہوں کیا بید حضور صلّی اللّٰد عَلَیْہُ و آرا ہُ و ہُلّم کروڑ بارسو چتا ہے کہ میں جو کرھ رہا ہوں کیا بید حضور صلّی اللّٰد عَلَیْہُ و آرا ہُ و ہُلّم کے شایانِ شان ہے یا نہیں ۔ بہر طور میراؤ وق وجدان بیہ ہے کہ نعت رکھنے والا نعت نہیں کھتا ۔ کو کی والا نعت نہیں کھتا ۔ کو کی مرکار کا عاشق خود نعت نہیں رکھنا بلکہ حضور اُس ہے کھواتے ہیں ۔ نعت کھواتے ہیں ۔ نعت کھوائی جاتی ہے ۔ حضرت علامہ صائم بین ۔ نعت کھوائی جاتی ہے ۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمتہ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں !

میں خوداشعار لکھتا ہوں ارسے صائم میری توب کوئی ارشاد کرتا ہے میں کرمنظور لیتا ہوں

تصور میں سنہری جالیوں کو چُوم لیتا ہوں میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں

تو معلوم ہوا کہ نعت سرکارلکھواتے ہیں۔آپ دیکھ لیں حضرت شخ سعدی شیرازی رَحمته اللہ علیہ نے رُباعی لکھی تین مِصرعے لکھے چوتھا مِصرعہ تقتور میں نہیں آ رہا تھا اِسی عالم راضگراب میں آپ راستراحت پذیر ہو گئے۔ سوگئے۔ سرکار خواب میں تشریف لائے فرمایا۔ سعدی کیا وجہ ہے کئے۔ سوگئے۔ سرکار خواب میں تشریف لائے فرمایا۔ سعدی کیا وجہ ہے کیوں پریشان ہو۔ عرض کی۔ حضور ایک نعتیہ رُباعی لکھنا جا ہتا ہوں تین میصر عے لکھے ہیں چوتھا ممل نہیں ہور ہا۔

حضور نے فرمایا۔ سُعدی سُناو کیا لکھا ہے وعرض کی۔ کُکُ الْعَلَیٰ بِکُمَالِہٖ کُشُفُ اللّٰہ جَی رَجُمَالِہٖ حُسُنْتُ جُمِیجٌ رِحْصَالِہٖ حضُور نے فرمایا سعدی کہد وصُلُوعُکنے والہ۔ یعنی حضور ابنی نعت کو سنتے ہیں ببند فرماتے ہیں بلکہ اگر کوئی شاعری میں کمی ہوتو اُس کمی کو پورا بھی فرماتے ہیں۔

رامام بوصیری رحمته الله علیه کود بکھ لیس که ساری زندگ و نیا والوں کے امرأ کے حسن والوں کے قصیدے لکھتے رہے جب فالج میں بہتلا ہوئے تو قصیدہ بُردہ شریف لکھ دیا وہ حضور کی بارگاہ میں اِ تنامُقُبول موا کہ حضُور مدینہ سے اپنے غلام کے گھر تشریف لے آئے اور بوصیری سے فرمایا۔ بوصیری کھڑ ہے ہوجا اور جمار اقصیدہ جمیں سناؤ۔

ہو تیری عرض کرتے ہیں۔ کیا رُسُول اللّٰہ میرے جسم میں تو طاقت نہیں کہ میں کھڑا ہوسکوں۔

حضور اکرم صلی اللہ عکنیہ وارلہ وسلم نے دستِ شفالگایا اور امام بوصیری نے جار پائی کو چھوڑ ااور کھڑ ہے ہو گئے۔اب کیا ہے کہ حضور اپنی نعت کو بیند فرماتے ہیں۔ چنانچہ سرکار نے اِمام بوصیری کوشفا عُطافر مانے کے بعد اپنی جا در بھی عُطافر مادی اور اسی وجہ سے قصیدہ بردہ شریف مشہور ہوگیا۔ بعنی جو بھی حضور کی نعت لکھتا ہے حضور جانتے ہیں کہ کون کتنی محبّت سے نعت لکھ رہا ہے۔

حضّور نعت بیند فرماتے ہیں۔حضرت جامی علیہ الرحمتہ کود مکھ لیس فرماتے ہیں۔حضرت جامی علیہ الرحمتہ کو د مکھ لیس نعت کھی الرحمتہ کو د مکھ لیس نعت کھی ہے۔ دِل میں تڑپ بیدا ہوئی کہ درکی نعت کھی ہے کیوں ندائن کے دوضہ اُطہر برجا کراُن کونعت سنا دوں۔

مدینہ کے پاس کے بینہ کا سفر اِختیار کیا۔ جب مدینہ کے پاس بہنچے تو سرکار مدینہ سلی اللہ عُلیم واللہ وسلم نے گورنر مدینہ کی خواب میں تشریف لاکراسے فرمایا کہ اِس صلیح کا عُلام آر ہا ہے اُسے مدینہ داخل نہ ہونے دیا جائے۔ بہت سے روب آب نے اختیار کے لیکن آپ کوداخل نہ ہونے دیا جائے۔ بہت سے روب آپ نے اختیار کے لیکن آپ کوداخل نہ ہونے دیا۔

اب مدینه کے گورنر نے نیو چھ لیاحضور جامی کورو کنے کی

وجہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ جاتمی ابنی مُحبّت سے میری نعت کیکر آرہارہے اگر جامی نے وہ نعت میر ہے رُوضہ پر آ کر سنادی تو محبت کے پیشِ نظر مجھے این قبر سے باہر آنا پڑے گا۔

حضرت علامه صائم چشتی فرماتے ہیں!

بڑی شان رکھداا کے طبیبرٹوں جانا درِ یار تے جا کے گردن مجھکا نا

مگر دُر درجہناں نے وقد صر کان حدوں اوہ دُرائے چھیتی کیلائے نیس جاندے اوہ دُرائے چھیتی کیلائے نیس جاندے

تو میں عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَآلہ وَسَلَم اینی نعت کو بیند فرماتے ہیں۔ گویا نعت شریف لکھنا بڑی شان والی بات ہے۔ اور نعت پڑھنا بھی بڑی شان ہے۔

اگرنعت پڑھے والا إس تصور سے پڑھے کہ یہاں کوئی من رہا ہو یانٹن رہا ہو۔ مدینے والا تو من رہا ہے تو محفل پاک کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ سرور بڑھ جاتا سے۔ اور سفنے والے یوں محسوں کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کسی گوشہ میں نہیں در حقیقت وہ مدید شریف

بیٹے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی کے ستون کے پال بیٹھ کر حضور کے حضور مِدت پڑھے اور منفے کا شرف حاصل کررہے ہیں۔ گویا نعت ایسی چیز ہے جوحضور حتی اللہ عکنیہ وہ آلہ وہ کم کی ذات پاک ہے منسوب ہے۔

پیز ہے جوحضور حتی اللہ عکنیہ وہ آلہ وہ کم کی ذات پاک سے منسوب ہے۔ اس تو حضرات میں جاس اور اگر معلی اس انداز سے بیٹھیں کہ ہمارا بیٹھنا حضور پُندفر مالیں۔ اور اگر حضور کو ہماری کوئی اُدا پیند آگی تو و نیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔

حضورا گربال کو بند فر مالیں تو وہ بلال جسنے کفار بھاری پھر رکھتے ہیں۔ اگر حضور بند فر مالیں تو بلال کے قدم اس پھر برجی پہنچ جاتے ہیں جہال تمام کے والے بوسہ دیتے ہیں۔ حضور کی کاوعنایت اپنے مظام کو ایسے بلند مقام پرجمی پہنچادیا کرتی ہے۔ نگاؤعنایت اپنے مظام کو ایسے بلند مقام پرجمی پہنچادیا کرتی ہے۔ تو عزیز این من! ہدئے کلام تحت اللّفظ پیش کرنے کیلئے شاعر اہلسّدت جناب مُحمّد یسین آجمل صاحب کو پیش کرتا ہوں۔ اجمل صاحب بو پیش کرتا ہوں۔ اجمل صاحب برئے کلام پیش کرتا ہوں۔ اجمل صاحب برئے خوبصورت انداز سے ہدئے کلام پیش کرد ہے تھے۔ اور اِختنام میں آپ نے حضور مولائے کا کنات حضرت علی عُلیُد السّلام کی بارگاہ میں میں آپ نے حضور مولائے کا کنات حضرت علی عُلیُد السّلام کی بارگاہ میں

ہرئیر محبت پیش کیا۔ م

مولائے کا تنات کے حضور ایک شعرساعت فر ما تیں

اور بیشعرتن کرجس نے شکان اللہ کہا میں سمجھوں گاوہ صاحب ذوق ہے جس نے کہا جس نے نہ کہاوہ بے ذُوق ہے۔

سیمرف شعر نبیل بلکه ایک نایاب نشخه آپ کودے رہا مول آپ اِس شعر کواپنے دل کی حساس تختیوں پر کندہ کر لیجئے گا۔ آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی!

رجینااگرتو چاہتا ہے تاحیات چین سے
تو جینااگرتو چاہتا ہے سیکھ اور مُر ناحسین سے
حضرات محترم! ہم سب میر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں اور
ہمارے ولی بھی زندہ ہیں۔

مرگئے جہنال دے اوہ وای کہن مرگئے ساڈ اتے ہر اک تا ُجدار زندہ ساڈے نبی زِندہ ساڈ ہے وکی زندہ ہر مزار زِندہ ہر دُر یا ر زندہ

اوہ مرگئے جنال دے او وہوکہن مرگئے سُما ڈیسے ہر اکت تا جد ا زیرہ

كيونكه!

ہر مُرے تو ہم مری ہُمری مُرے بلا تیجے گرو کا بالکا مُرے نہ ماریا جاُ مُرگئے چہناں دے او ہوای کہن مرگئے حضرت سیّدناصدّ بی اکبرنے وصیّت کی کہ میراانتقال ہو جائے تو میری میّت کوحضُور کے روضُہ اطہر کے سامنے رکھ دینا اور کہنا سرکار آپ کا غلام حاضر ہے۔ اگر دُروازہ گھل جائے تو اُندر دفن کر دینا وگرنہ جنّت اُبقیع خاصر ہے۔ اگر دُروازہ گھل جائے تو اُندر دفن کر دینا وگرنہ جنّت اُبقیع شریف میں دفن کر دینا مُحینا نجے جب وصیّت پڑمل کیا گیا اُندر ہے آواز

حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ ارے بھیا یہ کہنے والا کون ہے۔ در وازہ کھو لنے والا کون ہے۔ تو پھر بھلا ہم کیوں نہیں!

مُرگے جہناں دے اوہ وای کہن مُرگے کے حضرت باباتی بکھے شاہ سرکار داانقال ہویاتے بڑیاں ہنگر وعورتاں اکٹھیاں ہوکے ہوئی ہندے کن۔ ہوکے کہندیاں نے باباجی بہت چنگے ہندے کن۔ بچیاں ٹوں دم کروے کن۔ پیڑے پڑے کے دیندے کن۔

چلوباباجی دامکھای و مکھآ ہے۔

رہنگروعورتال رُل کے گئیاں بابا جی دی میت و بکھ کہندیاں باقی ساریاں
گلاں تے ہی آ پرمسلمانال داسب توں وُدھیاتے سچادِن جُمع دادِن ہندا
اے تے اُج دن ہے منگل داج بابا جی کامِل پیر ہندے تے جُمع دے
دن فوت ہندے۔ آپ نے چہرے تو جُادر لامِی تے فر مایا فیر کہوی گل آ
سیں جُمعے دالے دِن فیر فوت ہوجاواں گے۔
اُسیں جُمعے دالے دِن فیر فوت ہوجاواں گے۔

كاب جي فرماندے نے!

آ بنی با نیاں گنڈیاں تے آ بنی کھیناں ڈور
ساڈے ول کھڑاموڈ عُرش گرسی تے بانگاں ملیاں
کئے پئے گیا شور مجھے شاہ اُسیس مُرنا نَا ہیں
مُر نَعا وے ، کوئی ہور
مُر کے جہناں دے او ہوای کہن مُر گئے
ساڈ اتے ہر تُا جدار زِندہ

صابر پیاسرکارر ُمنهٔ الله عَلَیْه ارک عُلام آپ نُوں پیھن لگاسرکار فَنا کی آتے بقاکی آ۔ آپ نے فرمایا۔

جهزا میرا جنازه پژهان آ و ہے گا اوہنوں پیچینا وُفتت گزر گیا ۔حضرت دا انتقال ہویا۔

ایک نقاب پوش بزرگ آئے او ہناں نے صابر ٹیا دا جنازہ پڑھایاتے اوہ
مرید چہنے بچھیاسی اوہ نقاب پوش دے لاکے گئے تے جا کے کہن گئے کہ
حضرت کول اکر سوال کہتا ہی کہ سرکارفنا کی آئے بُقا کی آ۔
او ہنال فرمایاسی چہڑ امیر اجنازہ پڑھان آئے او ہنول
پُچھیں مینوں وسوفنا کی آ ۔ نے بُقا کی آ ۔ بُزرگ نے چہرے توں نقاب
لایا تے صابر 'پُیا آپ ای مُن ۔ آپ نے جنازے و آل اِشارہ کر کے فرمایا
اوہ فنااے۔ اپنے وآل اشارہ کر کے فرمایا اے بقااے۔
اوہ فنااے۔ اپنے وآل اشارہ کر کے فرمایا اے بقااے۔

مرگئے جہناں دے اوہوای کہن مُرگئے سا ڈیا ہے ہراکت تا جدا رزندہ

ساڈے نی زندہ ساڈے کو لیزندہ ساڈے کو لیزندہ ہر مر ارزندہ ہر مر ارزندہ ہر مرا ارزندہ ہر کا در بارزندہ لا ہور چہ بابا جی شاہ جمال سرکاردادر باراے او ہنال دے بھائی بابا جی شاہ کمال رحمت اللہ علیہ نے او ہنال دادر بارشریف ازنڈیا چہاے۔ کمال رحمت اللہ علیہ کے او ہنال دادر بابا جی دی ولائن ویکھن واسطے بلی سیجھ اوکال نے بابا جی دی ولائن ویکھن واسطے بلی

لکائی اوہداسالن پلیٹ چہ پایا لے آئے سو چیا بابا جی نے پچھان لیا تے کہوال گے بابا جی تہاڈی ولائت ویکھن واسطے کیتا ہی۔ جے پچھانیاں منہ تے فیر کہوال گے بابا جی اُبویں ای جبّہ پاکے بیٹے او بابا جی اُوں کہن کے بابا جی کھاؤ۔ بابا جی اُنویں ای جبّہ پاکے بیٹے او بابا جی اُوں کہن کے بابا جی کھاؤ۔ بابا جی نظر ماری تے فر مایا جھلی اے تو اُن ایتھے کی کردی ایں جاا ہے بچیاں نُوں دوڑھ پیا۔ کردی ایں جاا ہے بچیاں نُوں دوڑھ پیا۔

یارد شوجہنال دی زبان چول نظلے نے مُردہ زِندہ ہوجائے اوہ خُودمُردہ ہو سکد ہے نے۔زل کے کہدیو!

میم مرگئے جہنال دے اوہ وای کہن مرگے سا ڈ اسبے ہر اک تا جد ار زِ نَدہ سا ڈ اسبے ہر اک تا جد ار زِ نَدہ سا ڈے کی زِندہ سا ڈے کی زِندہ ہا ڈے کی زِندہ ہر کر ر بار زِ نَدہ ہر مز ار زِ نَد ہ ہر کر ر بار زِ نَد ہ ہر ار زِ نَد ہ ہر کر ر بار زِ نَد ہ ہر ار استنت الشّاہ احمد رضا خال ہر میلوی نے فیصلہ کیا۔ وہ جونہ سے تھے ہے گئے نہ تھا وہ جونہ ہول تو مجھ نہ تھا وہ جونہ ہول تو تجھ نہ ہو

ہ نہ دُریا وُں میں رُوانی تھی۔ ہم نہ قلزم میں جُولا نی تھی۔ ہم نہ آبشاروں میں ترتم تھا۔

المانه گله تا نوں میں تبسم تھا۔ الماندر تكين بوائيس م الملانة معظر فضائين تحيين -اندجنات تھے۔ اندانسانات تھے۔ ﴿ نه حيوانات تنصه -المناتات تقد م نكليول ميں مهك تھی۔ الملانه خاروں میں کٹک تھی۔ ہے۔ ہے نہ ستاروں میں کیجیک تھی۔ مرادوں میں میک تھی م میک تھی اردوں میں میک تھی كليم الله تق\_ الله تق ئر نهذن الله تض\_ ئ خليل اللد <u>تضي</u> المكانه مُوت تقى ـ ☆نهھیات تھی۔

الله دُوس مُحَدِّى ذات تقى \_ ﴿ وه تخليق كرنے والا۔ ہ ہے ہے ہونے والا۔ مرحضور بننے میں اول ۔ اللہ حضور بننے میں اول۔ الله سجانے میں اول۔ المحضور شيخ مين اول ـ الله براهان مين اول مرحضور برطصنے میں اول \_ الله دين مين اول\_ المرحضور لينغ ميس أول -الله ربوبتيت مين أول\_ مرحضور عبورتيت ميں أول \_ الله مالكيت مين أول\_ المحضور مملوكيت ميں اول ... الله خالقيت من أول \_ منور مخلوقیت میں آول به

الله كبريائي ميں أول 
حضور بجر ونمائي ميں أول 
حضور بجر ونمائي ميں أول 
ميں آول تھا۔ اور حضور مصطفع اول تھا۔ اور حضور مصطفع علی اول تھا۔ اور حضور مصطفع علی اول تھا۔ اور حضور مصطفع مونے میں آول تھا۔ اور حضور مصطفع مونے میں آول تھے۔

ریخی بر ایجم ضوینهشس و قمر کا ظهور تھا المستحصين بهجي جب نتصين تومخمه كانورتها ده جونه جون نوشجه نه بهو مشب معراج حضور عکیبه التلام عرش اعظم پر كتے على بے كرام سے آب نے من ركھا ہے كہ شب معراج حضور جب عرش اعظم برگئے تو ساری کا تنات رک گئی۔ رکنے کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں روح ہارے اُجہام میں مُوجود ہے جب تک روح اجسام میں مُوجود ہو جسم حرکت کرتے ہیں۔ ووح نکل جائے توجیم حرکت کرے گا؟ نہیں۔ . توشبهم محراج ساری کا ئنات مرک گئی۔ بھیا کا ئنات کے ڈکنے کی وجہ کیا تھی جب جان کا ئنات ہی کا ئنات میں نہیں تو کا کنات کیسے چل سکتی تھی۔ جب جارن کا کنات عرش اعظم سے پھر کا کنات میں آئی تو کا کنات کا نظام چلنا شروع ہو گیا۔ اكر دومن كيلي بيرمان لياجائ كه حضور موجود بين

ہیں مُعاذ اللہ نو میں تو چھتا ہوں کہ حضورا گرصرف ایک رات کا ئنات میں نہ ہوں تو کا ئنات رک جاتی ہے اُب کا ئنات رکی ہوئی ہے یا چل رہی ہے؟ تو ماننا پڑے گا جان کا ئنات کا ئنات میں مجود ہیں۔

ا مرسكة جهنال دے او بوای کبن مرسكة

و ہ جو نہ تھے تو سجھ نہ تھا و ہ جو نہ ہموں تو سجھ نہ ہموں جا ن ہیں و ہ جہان کی جا ن ہے تو جہان کی

مرگئے جمنال دے او ہوای کبن مرگئے سا ڈ ا ہے ہر تا جد ارز ندہ

ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ہر مزار زندہ ہر دریار زندہ قرآن پاک۔نے بھی فیصلہ فردیا!

النَّبِي أُولِني بِالْمُو مِنين مي انفسهم. کہ نبی کی ذات ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔اور اس كت ايمان وال كيمت بين حضور كاجلوه! ہے زمین میں زما*ں میں۔* یں میں مکا*ل میں۔* ہر چنیس میں میں۔ ہر چناں میں۔ یمیں میں ہاں میں\_ المرضامين بموامين \_ الم كمنامين فضامين \_ ہے۔ ہے ضیامیں جلامیں\_ ☆ خلایش سایس م المرامل على ميں\_ ہے چکن میں کلی میں۔ 🖈 خفی میں کیلی میں۔ المرتبي ميس ولي ميس المرغم من على ميں۔

## Marfat.com

﴿ حُرم كَي كلي مِس \_

المين مين مين مين مين مين مين المين ال المَرِينِ مِين صُدف مِين \_ المحرمين فَرُف ميں۔ المرم من شرف میں۔ المحرم میں نجف میں۔ المكردم كاتفف ميں۔ مريخ عيال ميں نهال ميں۔ ارامين تواميل م<sup>ح</sup>رُضامیںوُفامیں\_ ہے کیا میں بَقامیں\_ المناعطا مين جزامين \_ ئى<sup>ئى</sup> ئىلىنى لىقامىس\_ یک کراں ہیں۔ مريمني ميں صفّاميں۔ مرايس دُعايس\_ مهم مرئ میں ولامیں۔ المن قضامين شفامين \_

اے صائم غرض! حق کے ہراک نشاں میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ کیونکہ!

مخدر ونق بُرزم جہاں بھی ہیں جُہاں بھی ہیں ہیں زینت سب مکانوں کی مکین لامکاں بھی ہیں

مرادل ہے مدینے میں مرید ہے میں مسائم سمجھا ہوں آتا وہاں بھی ہیں ریہاں بھی ہے میں صائم سمجھا ہوں آتا وہاں بھی ہیں ریہاں بھی ہے

تائيول كهنيآل\_

ہلا مُرگئے جہناں دے او ہوای کہن مُرگئے جہناں دے او ہوای کہن مُرگئے ہیں۔
میں کہتا ہوں حضرت شخ سعدی شیرازی کوصلوعلیہ وآرلہ کون لکھوا گیا۔
ہلا مُرگئے جہناں دے او ہوای کہن مرگئے
میں تو چھتا ہوں کہ حضرت امام بوحیری کوچا در کون دے گیا۔
مرگئے جہناں دے او ہوای کہن مرگئے
ہمنا اللہ علیہ فرانی رحمتہ اللہ عکیہ فرانی تا جدا رزندہ
عُبدالو ہاب شعرانی رحمتہ اللہ عکیہ فرات ہیں کہ میں نے بارہ سالی عالم

بیداری میں سرکارے مدینہ منورہ میں حدیث شریف کا سبق لیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ نہ مانتے والے در اللہ مانتے ہیں اللہ مانتے ہیں اللہ مانہیں کیکن ہمارا کام ہے کہتے رہیں!

ہم مُرگئے جہناں دے اوہوای کہن مرگئے سا ڈ ا ہے ہراک تا جدار زِندہ

اشرف علی تھا نوی ایک قبر پر جاتے ہیں فارتحہ کیلئے ہاتھ اُ تھا تے ہیں دوسرے ہی لئے ہاتھ اُ تھا تے ہیں دوسرے ہی لئے ہاتھ اُنے ہیں۔ حلقہ اُحباب اُن سے پوچھتے ہیں قبلہ کیا ہوا۔ آپ نے فارتحہ خُوانی کیلئے ہاتھ اُ تھائے اور دُوسرے ہی لئے بنجے کر لئے۔

ینچے کر لئے۔

ہے مُرگے جہنال دے اوہوای کہن مرگئے ہے۔ ساڈ ہے نبی زندہ ساڈ ہے و لی زِندہ تبلیغی نصاب مولنا ڈکریا نے لکھی ہے۔ آپ مُسلک ویوبند کے بہت

بڑے عالم ہیں وہ بُلینی نصاب جے بڑھ بڑھ کر تبلیغی جماعت والے بہلیغ کرتے ہیں۔اس بلیغی نصاب میں ذکر یا لکھتے ہیں کہ ۵۵۵ ججری میں ستید احمد رفاعی سرکار مدینہ صلّی اللّٰد عَلَیْہُ وَآلَہ وَسَلّم کے رُوضَہُ اُنور پر حاضر ہوئے۔مولنا جامی کے اُشعار بڑھے سرکار کی قبرِ اُنور سے ہاتھ نمودار مُوا۔آپ نے سرکار کے ہاتھ کو تھامتے ہُوئے بوسہ دیا۔ لکھنے والے مولنا ذکریا۔ چیلے ہیں مانتے ہمیں ہی کہنا بڑتا ہے!

اوہوای کہن مُرگئے جہناں دے اوہوای کہن مُرگئے مُنا ڈی اے ہراک تا جدارز ندہ

ساؤے نی زندہ ساؤے کو لی زندہ ساؤے کو لی زندہ ہمرا رزندہ ہمرا رزندہ ہمرا رزندہ ہمرا رزندہ ہمرا رزندہ کر بلا کے میدان میں میر ہے امام کا سرانور نیزے کی نوک پہے کیکن پھر بھی قُرآن کی تلاوت جاری ہے جس کی شہادت قرآن دیتا ہے۔ کو لا تقو گوا لِمَنَ یُقَتُل فِی سَبِیلِ اللّٰهِ اُمُواتاً بَل اُحداد کا حیا عُولا رکن لا تَشْعَرون نَد

ندمانے والے ندمانیں ہم میہیں گے!

مرگئے جہنال دے اوہوای کہن مرگئے ساق اسب ہراک تا جدار زندہ

ئا ڈے نی زندہ ئما ڈے وکی زندہ ہر مزار زندہ ہر دُ زیار زندہ

کسی عُورت نے خُواب میں دیکھا کر بلا کے مُیدان کوایک نقاب پوش بی بی صاف کررہی ہیں اُن سے پُو چھا بی بی آ پ کون ہیں آ پ فر ماتی ہیں میں سیّد ۃ النساءُ الکه المین ہُوں۔ میں فاطمہ ہنتِ تحرصنی اللہ عُلَیْرُ وَآرِلہ وَسَلّم ہوں۔ کل میرا بیٹا بہیں شہید ہوگا میں کر بلا کے مُیدان سے کنگریاں اُٹھا رہی ہوں کہ کہیں میرے بیٹے کے جہم میں نہ پُجھ جا کیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں وہ زندہ ہیں۔

جوزندہ مانے ہیں وہ کہدریں۔ جوزندہ ہیں وہ کہدریں۔

مرگئے جہنال دے اوہوای کہن مرگئے ساڈ اسبے ہراکت تا جدار زِ ثمرہ

سا ڈے نبی زندہ سا ڈے کو کی زندہ ہر مزار زندہ ہر دُر بار زِندہ

چکوال کے قریب ایک قصبہ ہے او در وال وہ ہاں ایک قبرستان ہے اور اس قبرستان میں مقام قبریں حقا ظان کرام کی ہیں۔ پیرستید مہر علی شاہ صاحب کا قبرستان سے گزر ہوا جب آ ب قبرستان کی حدید بہنچ تو آ ب فیارستان کی حدید بہنچ تو آ ب نے اُسٹان کی حدید بہنچ تو آ ب نے اُسٹان کی حدید کے اور قبرستان سے گزر گئے۔

مُریدین نے گوچھا کہ سرکار کیا وجھی آپ نے اپنے جو نے اتار کئے۔آپ نے فر مایا اگر تُمہارے پاس مہر علی جیسی آ تکھیں ہوتیں تو تم بھی اپنے جُوتے اُتار لیتے۔ غلام عرض کرتے ہیں۔ سرکار کیا وجہ تھی۔آپ نے فر مایا۔ اِس قبرستان میں تمام قُبور حفظان کرام کی ہیں اور ہر حافظ قرآن اپنی قبر میں قُرآن نثریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور مہر علی کو حافظ قرآن اپنی قبر میں قُرآن نثریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور مہر علی کو کہ گور ہی توار میں جو توں سے کیا تابت ہوتا ہے ہورہی ہواور میں جو توں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم جنہیں مانے ہیں وہ نِر ندہ ہیں نہ مانے والے نہ مانیں آپ ایک زبان ہوکر کہددیں۔

مرگئے جہنان دے اوہ وای کہن مرگئے مُما ڈ اے ہراک تا جدار زندہ

ئاڈے نی زندہ ساڈے ولی زندہ ہر مزار زندہ ہرؤریار زندہ

وُا تاصاحب زِندہ باواصاحب زِندہ ہے بغدا دروج غوث سُرکا رزِندہ

> مُو لا علیٰ زِند ہ مہرِ علیٰ زِند ہ مُن سمُن پیرسیال دِلدارزِند ہ

نُوشاه رپیرزِ ند ه کستگیرزِ ند ه کامُو پیرا ہے عَالی وَ قارزِ ند ه

مُعين الدين زنده فطب الدين زنده صُابر زنده فط الظام سُجِيا رزِ نُده

نقشبند زنده مجرّ دیاک زنده علی نور دا ماره اُنو ارزنده

زندہ شیرر آبانی نے لا ال الی محورے باک دااے مستوارزندہ

محمد علی شاہ میر اے پیرسو ہنا چشتی سابری گل وگلز ارزِ نُدہ رچشتی صابری گل وگلز ارزِ نُدہ

سید پیر محمد شریف رزیده تاج والااسے صاحب اسرارزیده

اعلی حضرت بُریلی داشگاه زِ نُده راک اِک لفظ او بدا تا بدارزِ نُده

راٹ اٹ دُستے جام عدرُضوبیددی ہے سُروگارزِ ندہ ہے سُرداگرزندہ

رمیرال بھیکھ زِندہ بھیکھ دین والا مبلے شاہ اے حسن بہارز ندہ

## مَسَائمُ ولیاں دی گُل تے اِک یا ہے رئین ولیاں دے خِدمت گزارزندہ

آ قائے دوجہان محبوب خُدااور رسول اللہ ہیں
آ پ ما لیک جان شیر خُداا اُسکہ اللہ ہیں
جس ثنا خوانِ مصطفے کو دعوت دے رہا ہوں میمترم جناب قاری عِنائت اللہ
ہیں۔ تَشریف لا میں گے جناب مُحترم قاری عنائت اللہ چشتی گولڑ وی
صاحب اور ہدئے نعت رسول مُقبول پیش کرنے کی سُعادت عاصل کریں
گے۔ تمام حضرات بڑی محبت سے باواز بلند درُود شریف پڑھیں۔

اُب تنگی ء دا مال بیر نه جاا و ربھی مجھے ما تک لب واہیں آئی تھیں بند ہیں بچیلی ہیں جھولیاں رکتنے مزے کی بھیک تیرے پاک وُر کی ہے

آ قاتیر کے کلڑوں پہلے غیر کی تھوکر پیرنہ ڈال رجھٹر کیاں کھا کیں کہاں چھوڑ کے صُدقہ تیرا ہیں آ ج وہ مائل بہ عُطا اور بھی مجھے ما تگ

دوستانِ محتر ما گروہ مائل بہعطا ہوں تو ما نگنے کی ہوش کہاں رہتی ہے۔
سائل کوضر ورت نہیں اُس در پیصکدا کی
پڑھ لیتے ہیں سر کا رطلب گار کا چہرہ
برداخوبصورت شعر ہے۔

ہوں غریب صائم تو کیا ثہوا مجھے ہے مخد کا آسرا میں ہوں اس می کا گدا بنا جوطلب سے برؤ ر کرعطا کرے حضرات ذى وقارأب ميں اسپيخ نهايت ہى واجئب الاحترام ُواجب تعظيم ببريطريقت وشريعت شاعرابلتنت تمفكراسلام مفسرقرآن مخدوم أبلسنت جناب قبله حضرت ألحاج علامه صائم چشتی دامئت بر کاتبهماً لقد سیه کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ خضور تشریف لائیں اورا سینے کلام سے نوازیں۔ حضرات گرامی ائب میں جس نعُت خوان کو دعوت دینے والا ہوں اس كيليے سب سے برد ابدانعام ہے۔ كەسركارىدىنەكاستجاغلام ہے۔ اور مینا خوان سیدخیرالا نام ہے۔ نام كاظ ي عبداالسلام بـ تشريف لائيس كيمحترم جناب شيخ عبدالالسلام تقشبندي صاحب

حضرات محترم آئ کی اِس نُورانی رِحفل پاک میں تمام میمانوں کا اور منتظمین کا شکرید اُدا کرتا ہُوں کہ آپ نے آئ کی اِس مِحفل پاک کو سجایا۔ سُرکار کے حُسن کی بات ہورہی تھی تو عُرض کرتا چلوں اعظم چشتی صاحب لکھتے ہیں!

مرانه می از نین محبوب مرے دے کہراویکھ فدانه ہویا مرکس نے جھلی تا ب حسن دی کہرا و مکھ فنانہ ہویا

كيونكه!

قطرے کوسمندر کرتے ہیں ذرائے کوسرتارا کرتے ہیں کونین کوخم آجا تا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں

راک دو کی نبین بلکہ ساری کو نبین کی بات کرتا ہوں۔
کو نبین کوئم آجا تا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں
ربنی اُلف حبیب مررے دی میم مرُوڑیاں زُلفاں
اُو دھر مُمرِّ گیا کھُبہ صائم جدھر مرُوڑیاں زُلفاں

کونین کونم آجا تاہے جسب زلف سنوارا کرنے ہیں مزلف نے نین محبوب مرے دے کہراو کیم فدانہ ہویا

سرس نے جھلی تاب میں دی رکبر او مکھ فنانہ ہویا عام آ دی کی بات نہیں بلکہ محبوب فُداکی بات کررہا ہوں جن کے لئے اللہ تعالی قُر آین پاک میں فرما تاہے۔

و الصّحلي وَاللَّهِ إِذَا سجلي.

تراف تے نین محبوب مرے دے کہر او مکھ فدانہ ہویا

حضرت جریل علیہ السّلام سرکار کے در بارگر بار میں حاضر ہوتے ہیں کیا د کیھتے ہیں کہ آقا کی والیّل رافیس والشمس جبیں اقدی کو جھوتی ہُوئی آپ کے واضحی محصّر ہے کو جوم رہیں تھیں اور آپ کے مازاغ البَصْر چشمان کرم میں ماطعی کے توری ڈورے تھے۔ آقانے تیو چھا اُسے جریل ہم کیسے لگ رہے ہیں ؟ تو حضرت امیر خسرونے نقشہ کھینچا!

> م فاقها گرد بده ام مهر بنال ورز بده ام ربسیارخوبال دیده ام ربسیارخوبال دیده ام لکین تو چیز دِ بگری

> > !5

بزارول سال سے میں نے زمانہ میحان مارا ہے حسیس دیکھا گر سر کا رئا میں نے نہیں کوئی

کیا نقا آ خری به فیصله جبر بل نے صائم محمد سا حسیس د و عالم میں مبین کوئی

'زلف نے نمین محبوب مرے دے کہڑاو بکھ فیدانہ ہویا کرس نے جھلی تاب حسن دی کہڑا و بکھ فنانہ ہویا

كيونكه!

راک سو ہنا اک مند دامٹھا اتوں قارتل نین رسلے تو بہکون بیجاس بھائیوں ہوئے سب نا کاراحیلے

جاکربن گئے تاجال دالے جہزادیکھدال ہو گئے پہلے اعظم اینتھے کئی گھرا جڑ ہے کئی لئے گئے قبیلے

زُلف نے نین محبوب مرسد سے مہر او مکھ فدانہ ہویا رکس نے جھلی تاب مشن دی رکبر او مکھ فنانہ ہویا

كيونكه!

بہلی نظر نے کئے لیا ماہی ساہنوں تیریاں ہارشنگھاراں قاتل نین نے ناگن زلفاں بے دوروں ماران مارال

سے نوں کول نیمیں میکھٹکن دِتا آئے حسن دے پہرے دارال مزلف نے نیمین محبوب مرے دے کہرا او مکھ فدانہ ہویا

کس نے جھلی تاب خسن دی رکہوا و مکھ فیدانہ ویا جہنے و کھے لیاراک واری اوہ فیر جُدانہ ہویا اعظم میرے کیار دی اسکھ کواکدی تیر ہٹانہ ہویا

حضرات گرامی قدرائب میں گوجرانوالہ سے تشریف لانے والے مہمان تنا خوان کودعوت دینے والا ہوں۔ اِن کا نام محبوب اختر ہے۔ حقیقی معنوں میں محبوب محب کی آ تکھوں کا اُختر ہی ہوا کرتا ہے۔ اُختر کے معنی ستارا کے ہیں اور محبوب محب کیلئے اختر ہی ہوتا ہے۔ اُلیا ہونہیں سکتا محبوب ہوا ور اُختر نہ ہو۔ اختر ہوا در محبوب نہ ہو۔ اگر

محبوب ہے تواس اختر ہونالازم ہے۔اگراختر ہے تواس کامحبوب ہونالازم ہے۔إس کے اخر محبوب ہوتا ہے اور محبوب آخر ہوتا ہے

حضرات گرامی! جومحبوب کواختر مانتے ہوئے اُختر

کے نقش پرخود کو بلند کر لیتا ہے پھروہ کیفیت نقشبند میں بند ہو کررنسیت

نفشبندىيە سے وابسته ہوجا تا ہے۔اُب آب اُحباب کے سامنے میں جس

تناخوان کودعوت دینے والا ہوں وہ بھی نسبت نقشبندی ہے وابستہ ہے۔

جناب مُحَرِّم مُحُبوب إخرَ نَقَسْبندى صاحب آيت تشريف

لائیں کے اور ہدئیہ کلام سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں پیش کرنے کی

سعادت حاصل کریں گے تمام حضرات بڑی محبت سے درور پاک پڑھ

رجس نے مدینے جانا کرکئو تیاریاں

جان لگ سيئ مرسيخ دي وَلَ قَالِ فَلِي یر نه آئی غریباں دی باری ایج

غریب پینیے کی دجہ سے بیں ہوتا بلکہ مقدر کی دجہ سے ہوتا ہے۔

جان لگ ہے مدینے دے وُل قالے پرند آئی غریباں دی باری اُہے

رُبِ جانے کیوں مندیاں تمیں منظوریاں شاکد بوری تمیں بے قراری اسے

رہمتاں ہاریاں خوصلے تھک گئے عشق دے تم یئیڈے نے برتے ہے

یا ور کھیں اے اختر نہ نُفلت کریں منزل باتی اے ساری ساری اُ ج حضرات گرامی اُب آپ کے سامنے سرز مین ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے ثناً خوان مصطفیٰ کو دعوت دینے والا ہوں یہ ہمیں سُرز مین ساہیوال سے ہمارے ماہی وال تک لے جائیں گے اور بیروہ ثنا خوان مُصطفیٰ ہے کہ بیدواقف بھی خُود ہیں پڑھتے بھی خُود ہیں۔ بیدواقف رموز سُروتال ہیں۔ اور واقف کیفیت و و جُدو حال بھی ہیں۔

## کائنات میں سب سے اعلیٰ مدینے کی گلی ہے۔ اور اس گلی میں ہرؤرہ مثل کلی ہے

رجس نے مدینے کی خاک مُنہ پہ کمی ہے

و ہ بن گیا و فت کا و لی ہے
اور آنے والا ثُنا خوانِ مصطفیٰ احمعلی ہے۔ جناب احمعلی ہا کم سے گزارش
کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہدئیے تقیدت ومحبت پیش کریں۔
حضرات کرامی صائم صاحب کے بعد آپ کے سامنے

ایک بڑی ہی بلندآ واز۔

برمئ ہی خوبصورت آ واز \_

دِلوں میں اُترجانے والی آواز۔

دِلوں کی دھڑ کنوں کو قرینداور سلیقه بخش دینے والی آ واز۔

جناب مُحمد اکرم حتمان صاحب آپ سے دُرخواست کروں گا کہ تشریف لائیں ہدئی نعبت سعل بخضور سرورِکو نین صلّی اللّه عَلیْہ وآلہ دستم پیش کرنے کاشرف حاصل کریں۔

جناب محراكرم حسان صاحب مدئي نعت بيش كررب يقد

بِسُمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ.

النبى أولى بِالمُومِنينَ مِنُ انْفُسِهِمْ صَدَق الله العظيم. محرّم قارئين !الله تعالى قرآن بإك مين ارشادفرما تا

ہے میرے نی صلی اللہ عکنیہ وا لہ وسلم مسلمانوں کی جانوں کے ان سے زیادہ مالک ہیں۔ مالک ہیں۔

چشمه فیض وکرم جان تمنا آقا

بیں میری جان کے مالک میرے بیارے آقاکہ!

النَّبِى اُولَىٰ بِالْمُومِنِينَ مِن اَنْفُسِهِمُ.

ہے۔ ہی حضور نبی مکرم۔ ہی شفیع معظم۔

ہے مالک و مختار کا کنات۔

🖈 ُ قافله سالا برکائنات۔

مركز أنوار كا كنات\_

ئى رحمت وغفار كائنات\_

المناه تأجدار كائنات.

☆ دلبرودلداركائنات - 

المناست - 

المناس - 

المنا

المراسا جب وتروار كاكنات.

مر میکنت گزار کا گنات\_ میناند

🖈 شیدوشهر یا بر کا ئنات \_

اور محبوب پروردگار کا نئات حضرت محم مصطفی صلّی اللّه عَکْیرُولَ لِهُ وَسَلّم کواللّه تعالیٰ اللّه عَکْیرُولَ لهُ وَسَلّم کواللّه تعالیٰ اللّه عَکْیرُولَ لهُ وَسَلّم کواند تعالیٰ اللّه عَلَیرُولَ کا ما لِک فُولُولِیا۔ اُب جو بھی مومن ہوگا وہ آتا ہے دوعالم صلّی اللّه عَکْیرُولَ له وسلّم کوا بی جان کا ما لِک سمجھے گا جو بے ایمان ہوگا وہ پس و پیش کرے گا۔ ہماراایمان ہے!

اللہ نے مختارینایا میرے کملی والے توں نبیال دائر دارینایا میرے کملے دالے توں

او لی صائم ہے فرما کے ہراک مومن بنکرے دوا رت نے مامی کاربنایا میرے کملی والے نوں

النبي أولى بِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

بیرتیری عزت و تکریم مدینے والے فرض سُب میرتسری تعظیم مدینے والے فرض سُب میرتسری تعظیم مدینے والے

النَّيْ ٱولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱنْفُسِجِمْ

جوزممتا ں کو ل سی خارتق و ہے

سب ختم تبال نے کر چھڈ یا ن بن تیر ہے ما لک صائم دی رجند جان دا سو ہنیاں ہور نہیں النیکی اوللی بالمقومنین مِنْ اُنْفَسِیهِمْ

میر مسر کرور قرب برنظر به میرانظر به میرانظر به میراند کا میران میراندگری برگرهای میراندگری به میراندگری به

النَّبَى أوللی بِالْمُومِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمَ مُفسِّرِين نِے إِس آئِت مِیں ذِکر کا ترجمہ بیجی کیا ہے کہ تضور صلی اللّٰدُ عُکنیہ

وآلهوسلم ممونین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر کیوں نہوں! میراسو ہنائر بی ڈھول ہردُم رہندامیر کے ل

> النبی اُولی بِالْمُو مِنینَ مِنُ اُنْفُسِهِمْ رجمرُ اتیرے نال جا وے لگ سو ہنیاں ساڑا وہنوں سکّدی نہیں اگٹ سو ہنیاں

نیڑ ہے توں ہیں مومناں دی جان نالوں دی و و ر دی اے گل شاہرگ سو ہنیاں کہ میرالسی اولی جا لکھ کے مینین مِن اُنْفُسِیھیم میرالسی اولی جا لکھ کے مینین مِن اُنْفُسِیھیم حضراست گرامی! ہماراعقیدہ ہے کہ ہمارے آ قاومولی سلی اللہ عُلیْروُ آ لہوسلم حاضرونا ظر ہیں اوران کی شان ہے!

رانًا أرْسَلُنْكَ شَاهِداً

الله تعالیٰ نے آپ کوشاہد بنا کر بھیجا ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں بقول قرُ آ اِن مقدس کہتے ہیں۔ ہیں اور مونین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہیں اللہ کا النہ کی اور کی بیا کہ کا مونین مِن انفیسیدہ ہم کہ النہ کی اور کئی بیا کہ کا مونین مِن انفیسیدہ ہم

# خاور

یے مثل بے کیف بے مرثال اللّٰد کوئی ہور شکیں و وجا خداور گا سنے جوڑیاں جوعرش توں یار پہنچے کوئی نمیں ووجام صطفلے وَرگا

کانتخف دا کر ہے اِرشاد جہزا کوئی غُوث نیمیں غُوث اُلور کی ورگا رجہد علم نے صّائم جبران کیتا کوئی عالم نیمیں اُحدر ضاور گا عزیز اِن گرامی!

ہے۔ تنا کے جاری وساری ہے۔ تنا خوانِ رسول اپنے ایداز سے نعت رسول مقبول بھٹور سرورِ کا کنات خوانِ رسول اپنے ایداز سے نعت رسولِ مقبول بھٹور سرورِ کا کنات پیش کررہے ہیں۔ اور مزید ہوئیہ کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔

مسلطانه محفل کے منتظمین ہرسال اپنے ثنا خوانان بیریں لیان کا اِنتخاب کرتے ہیں جن کے جاہنے والوں کی کثیر تعداد مرف ایک حلقہ تک ہی مُحدوز ہیں ہوتی بلکہ بین الاصلای سُامِعین محفل فرف ایک حلقہ تک ہی مُحدوز ہیں ہوتی بلکہ بین الاصلای سُامِعین محفل و کرمِبَیب میں کثرت سے تُشریف لاتے ہیں۔ آج کی محفل پاک میں دوعمرہ کے کرمِبَیب بین کثر دیے قرعه اُندازی مہماناین مدینہ کی خدمت میں پیش کے دوعمرہ کے کرمی بیش کی خدمت میں پیش کے

جائیں گے۔ ہمارے درمیان اک آپ کے سامنے جس نعت خوانِ رسول کو رعوت دینے والا ہول ان کے انداز سے الحاج بوسف میمن صاحب کا انداز جھلکا ہواد کھائی دیتا ہے اور انہیں سنتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ الحاج نوسف میمن صاحب از خود مُصروف پدحت رسول ہیں۔ کہ الحاج نوسف میمن صاحب از خود مُصروف پدحت رسول ہیں۔ میری مُراد جناب عُلام مُصطفے رضاً سیالوی صاحب ہمارے درمیان مُوجود ہیں انہیں دعوت دیتا ہوں۔

ران کا کپڑے پہننے کا اُنداز۔ ویسکوٹ کا اُنداز۔ رفآر کا اُنداز۔ رفآر کا اُنداز۔ ویسکوٹ کا اُنداز۔ گفتگو کا اُنداز۔ ما تک پر کھڑے ہونے کا اُنداز۔ گفتگو کا انداز۔ اور نعت شریف پڑھنے کا اُنداز ہو بہو میمن صاحب والا ہے۔ اگر انداز ہو بہو میمن صاحب والا ہے۔ اگر انہیں فنا فی الیوسٹ میمن کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔

جناب غُلام مُصطف رَضَا سیالوی صاحب آپ سے
گُزارش کروں گا کہ اُپ خُوبصورت اُنداز میں ابیخ اُستادِ گرامی کا انداز
ظاہر کرتے ہوئے نعُتِ مُصطف کی ہمنوائی ہم سب کودکر بار مُصطفی تک لے
چلیں ۔جو جو شخص دَر بار مُصطفیٰ تک جانا چاہتا ہے وہ بارگاہ مُصطفوی میں
در ودوسلام کاہدیہ چیش کرنے کی سُعادت حاصل کر ہے۔
حضرات گرامی! میمن صاحب بان میں سُا چی ہیں
کیونکہ ان میں سُا چی ہیں ہے اور مُن بھی ہے اور اسی نے اُسیخ میں ہے کو

اتارلیا ہے۔ اِس لئے اِس میں مکمل میمن مُوجود ہے۔ دُعا ہے کہ سُلطانیہ مِعنی مُوجود ہے۔ دُعا ہے کہ سُلطانیہ مِعنی مُعنی کی محمل کے عہد بدارن اور میز بان کیلئے اللہ تعالیٰ ان کے ذُوق وشوق میں مزید برکتیں نازل فرمائے۔ تمامی اُحباب اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں۔ نُعرہُ رسالت نُعرہُ رسالت

اً پیے نہیں بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہُوئے اپنی گھر کورمخبت کا اظہار سیجئے۔ آج اپنے ہاتھوں کو ہاتھ تصور نہ سیجئے بلکہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم رغمل سیجئے

> كون كهتاب دين كومنه جابئ دينه والاب تنجا جمارانبي

تو ہاتھوں کو ہاتھ تضور نہ سیجئے بلکہ دونوں ہاتھوں کو کشکول بُنا کر بارگاہِ
رسالت میں پیش کرد ہےئے۔آ ہے آج آ قاکی مجفل میں آ قاسے آقاکے
در بارکی حاضری اور آقا کا دِیدار ما نگ لیتے ہیں۔ توجوجو خصور کا دیدار
جا ہتا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کشکول بنا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر

نعزه رسالت

وعاكرتا بول كما قاكريم عكيه السلام بهار ما مضيه وي باتھوں كى لأج ركھ لين اور ہم سب كوا ج كى محفل ياك كا صدقه ايناد بدارنصيب فرمائيں۔

دعا کرتا ہوں کہ جب ہم سب اِس محفل پاک کی ساعت کے بعد گھر جا کیں ربستر پرلیٹیں آئکھیں بند ہوں تو سر کار دیدار حاصل ہوجائے۔ دوستان گرامی! بردی خُوشی ہوئی ہے صُلقہ مدحت رسول دیکھ کر۔ بردی خُوشی ہوتی ہے عُظا مانِ رسول دیکھ کر۔ بردی خُوشی ہوتی ہے عُشّا قان رسول دیکھ کر۔

اتناوسیج وعریض اِنظام واہتمام اوراتی کیٹر تعداد میں اُحباب کی موجودگی بیجھے مجبود کررہی ہے کہ میں سے بات آ ب اُحباب کی ساعتوں کے حوالے کروں۔ سے بات میری بات نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی بات ہے۔ اور کس کی شان میں ہے۔ حوالے کے ساور کس کی شان میں ہے۔

حفنور نے ہم سب کیلئے فر مایا۔اپ ذربار میں اپنے مصابہ کے درمیان فر مایا۔آپ سُب اُحباب کی اگر توجہ ہوتو عرض کروں گا۔ حضور نے صحابہ کرام سے فر مایا کہ تُنہارے بعد میرے اُسے بھی عُلام ہوں گے۔حضور نے صحابہ کرام سے فر مایا کہ تُنہارے بعد میرے اُسے بھی عُلام ہوں گے جوابیخ تجبوب کے دیدار کی ایک جھلک کیلئے اپناسب بچھ قربان کرنے کیلئے تیارنظر آپنیں گے۔

أب دیکھیں گھروں کو چھوڑ کر۔ بستروں کو چھوڑ کر۔ بستروں کو چھوڑ کر۔اس مصنڈی رات کو چھوڑ کرآ قاعکیہ السّلام کے عارش اینا تنی من رصن وار نے کیلئے تیار ہیں صرف اس لئے کہ حضور ایناد بدار عطافر مادیں۔

عاشقانِ رسول وُر بار رسول میں پُہنچنے کیلئے تڑ ہے ہیں اور تصورات کی منازل کے کرتے ہوں۔ اور ان کے دل کی منازل کے کرتے ہوئے بارگاہ تک پہنچ جائے ہیں۔ اور ان کے دل کی کیفیت ریہوتی ہے!

بے دام بی بب جائے ہے 'یا زار میں کون کون بازار میں مکنے والا ہے ہاتھ بلند سیجے۔ نعرہ درسالت فعرہ درسالت وہ مدینہ جہال ہے دام کمنے والے عشا قارن رسول

رفن جس دم که زمین میں شه کولاک تموا منه عرف مین غیرت افلاک محوا رنته عرف مین غیرت افلاک محوا آپ کے اس جذبہ کومسوس کرتے ہوئے میں شاعرنے کہا!

جب تک بِج نہ تھے تو کوئی اُو چھتانہ تھا آتا تو نے خُرید کر اُنمول کر دیا آج کی اِس مفل کی برکت سے دوآ دی عُمرہ کی سَعادت حاصل کریں گے باقی کہاں جائیں گے۔ اُرے بھیا ء ذکر حبیب کی بُرکت سے جو اُحباب اُرے بھیا ء ذکر حبیب کی بُرکت سے جو اُحباب

زیارت حُر مکن شریفین کریں گے باقی سب کے دِهته میں جنت کا ککن آ جائے گا اور جنب ہم سرکار کا دامن مبارک سے دابستہ ہو کر جنت میں جا کیں تو یہی کہتے ہوئے جا کیں گے! فرگورسالت

بدام ہی بک جائیئے بازار نبی میں ایک یہودی اڑکے نے ایک مرتبہ سرکار مدینہ کی زیارت کی تو حضور کاعاشق ہو گیا۔

> اُب ندون گزرے م ندرات گزرے

> > اعظم چشتی صاحب کہتے ہیں!

پہلی نظریں کٹ لیاما ہی ساہنوں تیریاں ہارشنگھاراں قاتل نین تے ناگن زُلفال ہے دُوروں مارن ماراں

یسے نوں کول نہ چھنگن دِ تا تیر ہے حسن دے پہر ہے کاراں اعظم اِکت اکلانوں نمیں استھے ہو گئے قبل ہزار اں یہودی عاشق ہوادن کے وقت راستے میں بیٹھ جا تا کاش سرکار کی زیارت

ہونصیب ہوجائے۔ آگردن کے وقت سرکارکا دیدارنہ ہوتو مسجد نبوی کے دروازے پرسے گزرتا کہ کاش سرکارکا دیدارنصیب ہوجائے۔ کے دروازے پرسے گزرتا کہ کاش سرکارکا دیدارنصیب ہوجائے۔ آئھوں کاروگ دل کاروگ بن گیا۔

> کھانا بیناختم ہوگیا۔ بھوک خبم ہوگئ بستر بیرا گیا۔ بستر بیرا گیا۔

موت وحیات کی شکش جاری تھی۔

باپ پھرائی نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بیٹا باپ کی طرف التجائی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ باپ کو بیٹم ہے کہ میراصرف ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی مررہا ہے اور بیٹے کو بیٹم کہ اس کے مجبوب اس کے سامنے نہ سے ۔ باپ نے کہا بیٹے تم التجائی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہوتم جو بات جا ہے تار بیٹے ہو مجھے بتاؤ۔ مجھے تھم دو ہر چیز میں تمہارے لئے لانے کیلئے تیار ہول۔

بیٹے نے کہا۔ ابا جان ڈرتا ہوں کہ ہیں میری آخری خواہش پوری نہ کرسکیں۔ والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے کہا بیٹے ایک مرتبہ بتاؤیس تہاری ہرخواہش ضرور پوری کروں گا۔
بتاؤیس تہاری ہرخواہش ضرور پوری کروں گا۔
بیٹے کے لب ملے کہا۔ ابا جان میں مسلمانوں کے نبی کا

دیدارکرناچاہتاہوں۔باپ نے ایک لحد کیلئے سوچا کہ برادری میں خوارہو جاؤں گادوسری طرف بیٹا نظر آیا کہ اس کی آخری خواہش ہے۔اس نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ حضور آپ کا عاشق آپ کا انظار کر رہا ہے۔

جب سرکاراس کے گھر آئے۔ آقاکے چیرہ مبارک پر جب اس کی نظر پڑی تو یوں لگا جیسے گلاب کا پھول کھل گیا ہو۔ جیسے اس کو دوبارہ زندگی مل گئی۔

سرکارنے اس کڑ کے کی طرف بڑی محبت بھری نظروں

سے دیکھافر مایا۔

تمہارے آخری سانس ہیں۔

تتهبیں میں اینے مذہب کی دعوت دیتا ہوں۔

مسلمان ہوجاؤ یہ

كلمه پڑھلو۔

لڑے نے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا بیٹے جوتمہارادل چاہتا ہے دہ کرو۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنا کے بعداس کے جسم سے روح نکل گئ۔ اس کا باپ کہنے لگا۔ جناب اب آپ اس کی مس بت کوایٹے ماتھ لے جا کیں۔ سرکار نے کفن وفن کا انتظام خود فرمایا اور جنازہ ساتھ لے جا کیں۔ سرکار نے کفن وفن کا انتظام خود فرمایا اور جنازہ

یڑھایا۔ بتاؤاس سرکار کے عاشق نے کوئی نماز پڑھی؟ کوئی جج کیا؟

كونى نيك كام كيا؟

نہیں صرف سرکار صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے محبت کی اور اس کا تمریہ ملاکہ اس کا جنازہ سرکار بڑھانے جارے ہیں۔اور جنازہ بڑھنے کیلئے آسان سے فرشتے آرہے ہیں۔نو پھر کیوں نہ کہوں کہ اس عاشق کی قبر بھی سے کہہ رہی ہے کہ!

بے وام ہی بک جائے بازار نبی میں اس اس خواہے ہازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسار نبییں ہوتے عازی علم الدین شہید کو دیکھے لیجئے۔اس نوجوان نے وہ کام کر دیا جو بڑے بر رہے دل جگروالے نہ کر سکے۔

غازی علم الدین شہیداس گستاخ رسول کوایے انجام تک پہنچانے کے بعد جب میانوالی کی جیل میں پہنچا تو میانوالی کی جیل جیل مدرہی بلکداس عاشق رسول کی برکت سے جنت کا طرابن گئی۔
جیل مدرہی بلکداس عاشق رسول کی برکت سے جنت کا طرابن گئی۔
جنت ایسے بن گئی کہ بھی غازی علم الدین شہیدر حمت اللہ علیہ کو مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے۔اور بھی مولائے کا نات حضرت علی علیہ السلام اس کی ملاقات کیلئے وہاں تشریف لارہے ہیں۔

دوستان گرامی قدر! غازی علم الدین شهید آج بھی سی عشاق کو بیر پیغام دے رہاہے کہ!

ہے وام ہی بک جائے باز ارنی میں استے میں خیار نبی میں اسٹان کے سودے میں خیار نبیبی ہوتے جواحباب بے دام مکنے کیلئے تیار ہیں وہ اظہار کردیں۔ نعرہ رسالت

دوستان گرامی قدر اگلی شخصیت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہول۔ دوستان گرامی سرز مین پاکستان میں ہمارا شہر فیصل آباد شہر نعت ہے۔ادراس شہر نے ایسے ایسے نایاب ہیر سے پیدا کیئے ہیں جن کی چمک سے گلشن نعت چمک رہا ہے۔تو میں ایسے ہی ہیروں میں سے ایک ہیرا پیش کرتا ہول۔ تشریف لاتے ہیں اکرم حمان صاحب۔



## خاور

حضرات آپ کے سامنے ایک شہباز پیش کرنے والا ہوں۔ شہباز کی پرواز رکھتا پرواز سے آپ بخو بی واقف ہیں کہ شہباز اپنے دامن میں کتنی پرواز رکھتا ہے۔ شہباز کے وجود میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور اس طاقت کے حوالہ سے اس کی پرواز کتنی با کمال ہوتی ہے۔

علامہ اقبال نے بھی شہباز کو بہت پیند کیا ہے اور شہباز کو علامہ اقبال نے اس لئے پیند کیا ہے کہ بیسی غیر کے کئے ہوئے شہباز کوعلامہ اقبال نے اس لئے پیند کیا ہے کہ بیسی غیر کے کئے ہوئے شکار پر اپنی نظریں نہیں جماتا یہ اپنا شکار کرنے کا عادی ہوا کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شہباز غیرت مند ہوتا ہے۔

اگرشہباز کے اوصاف کے حوالہ سے بنظرا قبال بات
کروں تو بات دور تک چلی جائے گی لیکن پیشہباز وہ شہباز ہے کہ جس
شہباز کو پرواز بارگاہ گیسو دراز سے ملی ہے۔ اور پیشہباز آج اپنی پرواز
سے کام لیتا ہوا ہم سب کو بارگاہ گیسو دراز تک لے جائے گا۔

اس شہباز کی پرواز کوسر دار حسین سردار چنتی علامہ صائم رحمتہ اللہ علیہ اس انداز سے بیان کرنے ہیں۔ بیشہباز وہ ہمیں جو پہاڑ وں پر بسیرا کرتا ہے بلکہ بیرہ وشہباز ہے جوز سرسا بیگنبدخصری خود بھی

پہنے جاتا ہے اور سامعین کوبھی لے جاتا ہے۔ اید هرد مکھ پرواز شہباز بولے بڑا تیز رفتار کوئی جار ہیا اے بولی کہکشال کروپہۃ ایہدابڑے گیت ایہہذوق دے گار ہیا اے

زہرہ چن مرتخ نول کہن لگے تہا توںا گے کوئی جھاتیاں پار ہیاا ہے غیبو ل کسے سر دار آواز دنی ثناخوان حضور دا آر ہیاا ہے

حاضرین گرامی!

آپ کے سامنے اس ثنا خوان مصطفے کو دعوت دیئے والا ہوں جو حضور بابا فریدالدین شکر گئے سے فیض یاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ حضرت امیر خسر و کے روحانی شاگر دہیں۔ تو ان کو دعوت دینے سے قبل ہم قافیا جملوں میں ان کو مخاطب کرتا ہوں۔ کہ

قرآن حقیقت الہیہ وحقیقت محمد بیکاراز ہے تصور مصطفے اہل تصوف کی نما زیمے طالبان حق کا امام حضرت کی شہباز ہے

جس نناخوان مصطفے کو میں دعوت دینے والا ہوں نسبت حسان سے ہیہ وارث سوز وگداز ہے۔
اس کی بڑی خوبصورت آ واز ہے۔
اس سے بڑھ کرخوبصورت اس کا انداز ہے۔
اس سے بڑھ کرخوبصورت اس کا انداز ہے۔
اس کے تخیل کی بہت او نجی پرواز ہے۔

کیونکہاس کی نگاہوں میں بارگاہ گیسودراز ہے۔

نام كے لحاظ سے ميشہباز ہے۔

حضرات گرامی!

درووووں ملام پڑھنا خدا کا امر ہے جو بھی میں مامشل قمر ہے دوووں کے میں جاتامشل قمر ہے دوور کرنے والے کا جنت تمر ہے درود پڑھنے والے اورور دکرنے والے کا جنت تمر ہے آنے والے ثناخوال مصطفے کا نام آگے بڑھا تا چلول ۔ توبی محمد شہباز قمر ہے۔ خدا وند قدوس نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے جان خریدی ہے۔

اور آنے تنا خوان کا نام مکمل کر دوں ۔ تو رید محمد شہباز قمر فریدی ہے۔ تو اور آنے تنا خوان کا نام مکمل کر دوں ۔ تو رید محمد شہباز قمر فریدی ہے ۔ تو شہباز قمر صاحب تشریف لائیں اور اپنے مترنم آواز سے کام لیتے ہوئے

ہم سب کوسر کاردوجہاں کی بارگاہ تک لے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔

تعره رسالت \_

سیدی مرشدی ـ

نعره حیدری\_

نعره غوثيه \_

حضرات گرامی قدر! سرکار کی نعت کون پڑھ سکتا ہے کہ!

لا يمكن النثأء كما كان حقه.

کوئی بھی حضور علیہ الصلواۃ والسلام کی نعت کاحق ادانہیں کرسکتا جاہے کوئی بھی ہو ذات خدا وندی کے سوا نعت مصطفے کاحق اوا کوئی نہیں کر سکتا۔

> کون کرسکتا ہے نعت مصطفے کاحق ادا پھربھی پھھا ندازتو صائم نرالا جا میئے اوراندازیہ ہے کہ

لا يمكن النثناء كما كان حقه

ال من میں مجھے غالب کی ایک بات یاد آگئی۔غالب سے کسی نے کہا تم امرا اور حسن والوں کے قصید ہے لکھتے ہو بھی سر کار مدینہ علیہ السلام کی

نعت بھی لکھو۔ تو غالب نے کہا میں حضور کی نعت نہیں کہہ سکتا۔

غالب سے پوچھا کیوں؟

غالب نے کہا! میں حضور کی نعت اس لئے نہیں کہدسکتا کہ میں نے نعت مصطفے کو خدا پر جھوڑ دیا ہے۔

غالب ثنائے خواجہ بایر دال گزاشیتم کال ذات یا ک مرتبہ دان محداست

قرآن پاک کے ہرمحدث علم حدیث کے ذریعہ سے حضور علیہ السلام کے کمالات حضور کی صفات حضور کے جمال افعال اور تمام جتنے بھی علوم ہیں ان علوم کو حضور کی شان کے حلقہ ہیں شامل کرتے ہوئے داخل کرتے ہوئے اس پرعبور حاصل کرتے ہوئے سارا کچھ جان لینے کے بعد پھر بھی بہی کہتا ہے!

لا يمكن الثناء كما كان حقه

اعلی حضرت عظیم البرکت قرآن پاک کاتر جمہ کرنے کے بعد بھی ہے ہے پر مجبور ہوگئے! مجبور ہوگئے!

ا برضاخودصاحب قرآن بمداح حضور بخصب بخصب بعرم مكن برحت رسول اللدى

لعنى اعلى حضرت بھى يہى كہتے ہيں! لا يمكن الثناء كما كان حقه

بعد ا زیز رگ تو کی قصه مختصر

زندگیان خم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا اکساب بھی پورانہ ہوا لا یمکن الثناء کما کان حقه لا یمکن الثناء کما کان حقه

کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو ذات محم مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیز ان گرامی! اللہ تبارک و تعالی نے ساری کا تنات کو وجود عطا کیا تو اپنے بیارے محبوب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارکہ کے صدقہ ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ میرے محبوب اگر میں تجھے تخلیق نہ کرتا تو یہ کا تنات نہ بنا تا۔ اب اس کلمہ انور سے اک بات اور حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے!

میرے مجوب اگر میں سجھے تخلیق نہ کرتا تو بیرکا کنات نہ بنا تا دور حاضر کے خٹک ملال بنہ کہتے ہیں کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے سلسلہ ختم ہوگیا۔

معاذ الله ثم معاذ الله اگریه به کھالیا جائے کہ حضور موجود نہیں ہیں۔اللہ تعالی فر ماتا ہے! محبوب اگر میں مجھے تخلیق کے کرتا تو بیہ کائنات نہ بناتا۔

توعزیزان گرامی قدر اجن کے صدقہ سے بیکا نئات بن اگر مید مان لیا جائے کہ وہ نہیں ہیں تو کا نئات کیوں ہے۔ اگر کا نئات موجود ہے تو بھر ماننا پڑے گا کہ جان کا نئات بھی کا نئات میں موجود ہیں۔ اس کی مثال سیدی اعلی حضرت کے ایک شعر سے دیتے ہوئے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔

وه جونه تقے تو مجھ نہ تھا وہ جونہ ہوں تو مجھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے شب معراج جب قاعرش اعظم پر گئے تو علائے کرام سے آپ نے س شب معراج جب آقاعرش اعظم پر گئے تو علائے کرام سے آپ نے مقام پر تھہر رکھا ہے کہ ساری کا گنات کا نظام رک گیا ہر چیز اپنے اپنے مقام پر تھہر گئی۔ کا گنات کے ذکنے کی وجہ کیاتھی کہ جب جان کا گنات ہی کا گنات میں موجود نہیں تو کا گنات رک گئی۔ جان کا گنات عرش اعظم سے واپس آئی تو نظام کا گنات چلنا شروع ہوگیا۔

آئ بھی کا تنات کا نظام چل رہاہے تو ماننا پڑے گا کہ جان کا تنات کا نظام جل رہاہے تو ماننا پڑے گا کہ جان کا تنات میں موجود ہیں اور دستگیری فرماتے ہیں مشکل

کشائی فرماتے ہیں۔جونہیں مانے نہ مانیں ہمارا کام ہے کہتے رہنا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھرنہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

بات توہے یہاں مانے کی جوانہیں یہاں مان لیتے ہیں یہاں بھی ان کا بھلا ہوجا تا ہے اور آخرت میں بھی بھلا ئیاں ان کی جھولی میں خدا وند قدوس ڈال دیتا ہے۔ آج کی بینورانی محفل پاک کی نسبت حضور علیہ الصلواۃ والسلام کی ذات بابر کات ہے۔۔

توعزیزان گرامی! آج کی اس نورانی محفل کا آعاز

کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان وہ قاری قرآن تشریف فرما ہیں کہ جو حضور محدث اعظم پاکتان علیہ الرحمہ کے قدموں میں بیٹھ کرانہوں کی تجوید و قرات کی تعلیم حاصل کی اور حضور محدث اعظم پاکتان کے فیضان سے ہی اب اس درسگاہ میں بیعلوم تجوید و قرات سے چھوٹے فیضان سے ہی اب اس درسگاہ میں بیعلوم تجوید وقرات سے چھوٹے والی چھوٹے معصوم بچوں کے ذہنوں کو حضور علیہ السلام پرنازل ہونے والی اس مقدس کتاب کی حقیقی تلاوت کے انداز اور طریقوں سے آشائی عطا فرمار ہے ہیں۔ میری مراد جناب زینت اقر ااستاذ القراقبلہ قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب ہیں۔

والله بيربات حقيقت ہے كہ تلاوت كرتے ہوئے ان

کا نداز اییا ہوتا ہے کہ سننے والا ہر کوئی بے خود ہوجا تا ہے۔ اس کی سب سے بڑے وجہ ریہ ہے کہ ان کا نام غلام مصطفیٰ ہے۔ اور جو غلام مصطفیٰ کی حقیقت کو جانتے ہوئے جب

تلاوت قرآن عيم كرتے ہيں توان كى نظر قرآن پاكى كى آيات برنہيں بلكہ چېرہ صاحب قرآن بر ہوتی ہے۔ اور جب بية تلاوت كرتے ہيں تو حضور عليه السلام كے والليل خمدار زلفوں كے بيچوں ميں كم ہوكر تلاوت كرتے ہيں اور سننے والے بخود ہوجا ياكرتے ہيں۔

تو واجب الاحترام جناب قبله قارى غلام مصطفے نعيمى

صاحب سے گزارش کروں گا کہ قبلہ تشریف لائیں اور آبات مقدسہ سے آج کی اس نورانی محفل بیاک آغاز فرمائیں۔

قبلہ قاری صاحب نے بہت سی آیات کا انتخاب کیا

اورسورة الرحمٰن كي آيات ـــنوازا ـ

عطا کرنے کے بعد کسی بھی نعمت کیلئے یہ بیں کہا کہ میں نے تم پراحسان کیا ہے۔

لیکن جب اللہ تعالی نے اپنے محبوب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوکا کنات میں بھیجا تو بھیجنے کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو اے مسلمانو اے لوگوہم نے تم پراحسان کیا کہ تم میں اپنے نبی کومبعوث فرمایا۔

توعزیزان گرامی قدر! تمام نعتوں میں سب سے اعلی نعمت جو ہے وہ ذات محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم ہے۔ توعزیزان گرامی قدر! حضور علیہ السلام کا آنا دیکھتے میرے آقااس دنیا میں تشریف لائے اور آتے ہی اپنی جبین نیاز کو ہارگاہ خدا و ندی میں پیش کر دیا۔

حضور علیہ السلام کے پہلے سجد بے انسانیت کا درجہ تو بلند کرنا ہی تھالیکن مسلمانوں کے درجے کواس قدر بلند فر مایا دیا کہ تمام ندا ہب بیجھے رہ گئے۔

عزیزان گرامی قدر! سرکار مدینه سلی الله علیه و آله وسلم کے پہلے سجد سے کی برکت و کیھئے آج مسلمان کا جہاں دل جاہتا ہے جب دل جاہتا ہے جباں کھڑا ہوقبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کر لیتا ہے

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

اے میرے محبوب عنقریب آپ کا خدا آپ کو اتناعطا کرے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں گے۔ حضور علیہ السلام اس آیت مبا کہ کے ضمن میں فر ماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت کونہ بخشا جائے گا۔ جھی تو ہم کہتے ہیں!

> دن حشر دے وہ مک لینا ہر مجرم عاصی نوں سرکار مدینہ دمی رحمت دے دوشا لےنے

مجرم سال بڑا بھا را دن حشر دے میں صائم دوزخ تول بچاچھڈ یااوہدےناں دے حوالے نے بعد میں قاری صاحب نے سورۃ الکوثر کی تلاوت فر مائی۔اس کی ابتدا میں ہے۔ انا اعطینک الکوثر۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطافر مایا۔ سورۃ اضحی میں عطافر مانے کا وعدہ ہے۔لیکن یہال عطافر مادیا کی بات ہے۔اس لئے ہم حضور علیہ السلام کی نبست پر مان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

> ہم کوشلیم کہ گنہگا رہیں لیکن و اعظ ارے بینجی تودیکھ کہ دل کس سے لگار کھاہے دوزخ میں ہم تو کیا ہمارا سابینہ جائے گا کیونکہ رسول یاک سے دیکھانہ جائے گا

جنت میں کملی والے آقانہ جائیں گے جنب تک تمام امتی بخشے نہ جائیں گے ہم کونشلیم کہ گنہگا رہیں لیکن و اعظ

الله فرما تاب

حریص علیکم با لمومنین روف الرحیم.
جم کوتشلیم که گنهگا ربین لیکن و اعظ
ارے بیجی تودیکے کہ دل کسے لگار کھا ہے

عزيزان گرامي قدر!

قاری صاحب نے آخری سورۃ اخلاص کی تلاوت کی اس کی پہلی آئت بڑی خوبصورت ہے۔قل ھواللہ احدا ہے محبوب فر ما و بیجئے کہ اللہ ایک ہے۔

دوستان گرامی! اللہ تعالی خود بھی فرما سکتا تھا۔اعلان کرسکتا تھا کہ میں ایک ہوں۔لیکن اینے محبوب کی زبان سے اعلان کر وایا کہ میرے محبوب فرماد بیجئے اللہ ایک ہے۔

اس کا کنات میں کچھلوگ ایسے بھی ہیں جوفظ خدا کو مانتے ہیں۔ اس اللہ کو مانتے ہیں جسے دیکھانہیں۔ مگر اس نبی کونہیں مانتے جس نے بتایا ہے کہ خدا ایک ہے۔ علامہ اقبال قلندر لا ہور فر ماتے ہیں۔

بخدا در برده گوتم بعدتم آشکار

ممیں کیا پینه که خدا کون ہے بیتورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے بتایا

اور ہم نے مان لیا۔عزیز ان گرامی بیموضوع بڑا طویل ہے لہٰذا اس پر اکتفا کرتے ہوئے سلسلہ ثناخوانی کوآ گے بڑھا تا ہوں۔

آ قائے دوجہاں کی تشریف آ وری ہے۔ محفل میں شخنڈی ٹھنڈی ہوا اس بات کی گواہی دی رہی ہے کہ جس محبوب کی ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں وہ محبوب اس محفل پاک میں جلوہ گرہیں۔

> چلیاں نیں جومست ہوواں ہوئیاں نے پر کیف فضاواں انج لگداا ہے سا ڈیے ویے ویہند ہے نے سر کار

دوستو! حضرت جابر رضی الله نعالی عند سر کار دوعالم صلی الله علیه و آله وسلم
کی بارگاه میں حاضر ہوتے ہیں۔عرض کرتے ہیں یارسول الله الله نعالی
نے سب سے پہلے کس چیز کوتخلیق فر مایا۔ تو سر کار دوعالم صلی الله علیه و آله
وسلم فر ماتے ہیں!

اول ما خلق الله نو ري

اے جابر اللہ تعالی نے سب سے پہلے میر نور کو تخلیق فر مایا۔ تو پھریہ سوچ آ جاتی ہے کہ حضور کا نور کہ سے ہے۔ توعرض کرتا چلوں کہ حضور کا نور تب ہے جب کہ بندھا۔

🖈 جب جب کا وجود نه تھا۔ ہے جب تب بھی نہ تھا۔ ا المجبة فأب كي نورافشانيال نهيس-المرجب فلك كيسم أرائيال ندهين -اہتاب کی کرنیں نتھیں۔ ☆جبقوس وقزاح کی راعنائیاں نہیں۔ ہے نہ کروٹ کیل ونہار تھی۔ ایک نہ کروٹ کیل ونہار تھی۔ المنسلكون أساني شاميانه تفا المكنن ومكال تقاب تكنفز مين وآسال تقاـ المراندرياؤل ميں رواني تھي۔ 🏠 نەلىزم مىس جولانى تىقى ـ المنارول مين ترتم تقار مرائد نفضاؤں میں تنبیم تھا۔ المرازياتي موائيس تفيس-الملانه معطرفضا كيس تقيس ـ

ثكانه نباتات تقے۔ ☆ندانسانات تقے۔ ☆نه جنات تھے۔ المرنه کلیوں میں مہک تھی۔ الملانه خاروں میں کٹک تھی۔ ⇔نەستاروں میں چیک تھی۔ ہے۔ میں میں میں میں میں کھی۔ كليم الله تقير تكنەروح اللا<u>تق</u>\_ كنهذ تكالله تق\_ الله يضيل الله ينضيه

ارےموت تھی نہ حیات تھی اک اللہ دوسری محمد کی ذات تھی اک وہ خلق کرنے والا۔ این خلق ہونے والا۔

مرية وه زب العالمين \_

🖈 اس وفتت الله تعالى بنانے ميں اول تھا۔

حضور بننے میں اول الله بنانے میں اول حضور يحنه ميں اول الله سجانے میں اول حضور برجضے میں اول الله يرهاني مين اول تحضور لينے میں اول الله وين مين اول حضورعبديت ميں اول الله عبوديت ميں اول حضورمملوكيت ميں اول الله ملكيت ميس اول حضئورمخلو قبيت ميں اول † الله خالقيت ميں اول حضور عجز ونمائي ميں اول التدكيريائي مين اول اس وفت خدا خدا ہونے میں اول تھا اورحضورمصطفے ہونے میں اول ہنھے حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بےسہاروں نے کہا سہارامل 🖈 بے جاروں نے کہا جارہ مل گیا۔ 🛠 بخروں نے کہا کنارہ ل گیا۔ المحصرين كها مجھے ميناراهل كيا۔ اورة منه بي بي كود ميں كيكركہتى بين \_ جھے مير اراح ولا رامل كيا الملا کوئی کہتا ہے رسول آئے۔

🏠 کوئی کہتا ہے نبی آئے۔ 🏠 کوئی کہتاہے پیغمبرا ئے۔

الماليكن ميل كهتا مول ارك صرف ني نبيس آئ بلكه نبوت كى تنوير آئى

قرآن کی تفیرآئی ہے عبدالمطلب كخوابون كي تعبيرا في ب بلکہ بول کیوں نہ کہد ول کہاس مصور کی تصویر آئی ہے۔

> كهب عدنے عجب كام كيا حدكر دي منجائش تقيد سبھي ر د کر د ي

خودتو پردے میں رہاخودکودکھانے کیلئے سامنے لوگوں کے تضویر محمد کر دی

يا ايها الناس قد جاء كم ير هان من ربكم. ا الداو كوتمهارى طرف الله تعالى كي طرف سيدالله تعالى كي دليل بن كرني محترم تشريف كي المدينارك وتعالى فرما تاب جس في محصو يكهنا ہے میر ہے محبوب کود مکھے لے۔

جس نے میرا کمال و مکھنا ہے میرے محبوب کے کمال کود مکھے لے۔ جس نے میراجمال دیکھناہے میرے محبوب کے جمال کودیکھے لے۔ جس نے قرآن کی سورت دیکھنی ہے میر ہے محبوب کی صورت دیکھے لے۔ جس نے میرے عرش پر جینا دیکھنا ہے میرے محبوب کامدینہ دیکھائے۔ عزیزان گرامی الله تعالی نے جس چیز کو بھی وجود بخشا پیارے محبوب کے وجود کے صدقہ ہے۔ہم سب آ قائے دوعالم صلی الله عليه وآله وسلم کے وجودا طہر کی خبرات حاصل کرنے کیلئے یہاں ا تحقے ہوئے ہیں۔اللہ تبارک وتعالی بزرگان دین کے صدقہ سے حضور عليه الصلواة والسلام كيعلين مقدسه كصدقه سيهم سب كي حاضري قبول ومنظور فرمائے تو دعوت دیتا ہوں نعت شریف کیلئے احمد صغیراسد صاحب کو!

ثنا خوان رسول حضور کی تعلین پاک کا ذکر کر رہے سے ۔ حسن رضا ہر بلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں!
جوسر بیدر کھنے کوئل جائے تعل پاک حضور
تو پھر کہیں گے کہ ہاں تا جدارہم بھی ہیں

ہے تعلین رسول کی بڑی شان ہے۔

ا مین اسول کابر امقام ہے۔ مینان رسول کابر امقام ہے۔

کے نعلین رسول کا بڑا مرتبہ ہے۔ کے نعلین رسول کا بڑا درجہ ہے۔ کے نعلین رسول کی بڑی فضیلت ہے۔

ہم سنیوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وہ انہوسلم کی جان بھی تعلین پاک پر قربان ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وہ انہ وسلم بازار میں تشریف لے جاتے ہیں وہاں ایک جوشوں کے بیچنے والا ہے بازار کے سارے لوگ اچھی اچھی جو تیاں بنا کر لائے اور سب کا مال بک گیالیکن اس غریب سے جوتی فرید نے والا کوئی نہیں کیونکہ اس کی جوتی کی بناوٹ ٹھیک نہیں ہے تہ وہ تی والا پریشان ہے کہ گھر ہے اس کی جوتی پر سجا وٹ نہیں ہوئی وہ جوتی والا پریشان ہے کہ گھر کھانے کیلئے بچھ نہیں ہے کہ گھر کھانے کیلئے بچھ نہیں ہے جھ سے کون خرید نے گا۔ جب انسانوں کے کہ سائے مرھم ہونے گئے۔ شام کے سائے بڑھے ناکے قواس کی بیقراری اور بڑھ گئی۔

میرے آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت زار دیکھی غیب دان نبی سے کون کی بات جھپ سکتی تھی۔ سرکار نے وہ نا درست جوتی خریدی اسے گھر لاکر اس کو درست کیا اس جوتی والے کی دشگیری بھی کی اور جب اس جوتی کوسرکار مدینہ نے پہنا تو وہ جوتی کا مرتبہ کیا ہوا کہ امراکی جوتیوں کی قیمت کھے نہ تھی اور اس نا درست جھیتی

کو جب سرکار نے اپنے قد مین شریفین میں پہنا تو وہ علین شریف بن گئی۔

> جوسر بیدر کھنے کومل جائے علی پاک حضور تو بھر کہیں گے کہ ماں تاجدار ہم بھی ہیں

اس تعلین مبارک کا بیمقام بن گیا که حضور معراج شریف پرتشریف لے جاتے ہیں۔اور جب حضور لا مکال پر جاتے ہیں۔اور جب حضور لا مکال پر پہنچے اور جو تیاں اتار نے گئے تو اللہ تعالی نے فر مایا!

اے حبیب جو تیوں سمیت تشریف لائیں۔ بیہ وہ مرتبہ ہے تعلین شریف کا جو کسی بادشاہ کے ہیروں سے مرصع لباس سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر کیوں نہ کہیں!

> جومر بپر کھنے کول جائے تعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تا جدارہم بھی ہیں

> > ايك شاعر كہتے ہيں!

محمد ہما رے بڑی شان و الے سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والے

ای لئے کہتے ہیں!

جوسر بیدر کھنے کول جائے تعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تا جدار ہم بھی ہیں

حضرات گرامی ایک شمن میں عقیدے کی اصلاح کیلئے ایک بات کرکے اسکا خوان کو پیش کرتا ہوں۔ آج ہرسی سرکار مدینہ علیہ السلام کی تعلین پاک کی فضیلت پاک کی فضیلت کو مانتا ہے بلکہ ہمارا ایمان ہے جو تعلین شریف کی فضیلت کو نبیس مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تعلین شریف کو مان کرئ بریلوی ہو کر اگر کوئی شخص حسنین کریمین کی فضیلت کا انکار کرے اس سے بڑا بد بخت کون ہوسکتا ہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ تعلین شریف زیادہ افضل ہے یا حسین کریمین جنعلین تو وہ جوتی مبارک ہے جوصرف حضور کے تلوؤں سے لگی۔لیکن حسنین کریمین وہ ہتیاں ہیں جن کے منہ میں کملی والے آ قاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ڈالی ہے۔ جو کملی والے آ قاکا خون ہیں یہی نہیں۔

حضور کی شان ہیں۔

ملى واللة قاكى جان بين\_

ہرمسلمان کا ایمان ہیں۔

اگر تعلین کا گستاخ دائره اسلام سے خارج ہوسکتا ہے تو حسنین کریمین کا

گتاخ مسلمان نہیں ہوسکتا۔وہ بے دین ہے۔ بے ایمان ہے۔ بلکہ شیطان ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حسنین کریمین علیہم السلام کی گتاخی سیطان ہے۔اللہ تعالی ہر مسلمان کو حسنین کریمین علیہم السلام کی گتاخی سیحفوظ و مامون فر مائے آمین۔

تو اس جھوٹی سی لیکن بڑی بات کے بعد اب ایک بڑی بات کرنے بیئے بڑی بات کرنے بیئے بڑی بات کرنے کیلئے جناب مقبول صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔
جناب مقبول صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔
دوستان محترم !جو بارگاہ احمدیت میں قبول کرلیا جاتا ہے تو بھراسے نام محمد کی میم کا شہرا باندھ دیا جاتا ہے۔ تو قبول ہونے والا

ہے و پراسے نام محری کی اللہ علی ہراہا مدھادیا جا ماہے۔ و برس اللہ علیہ مقبول ہوجا تا ہے۔ جناب مقبول احمد صاحب بارگاہ احمد مختار صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں درجہ قبولیت حاصل کرنے کیلئے کلام مقبول سے نواز رہے ۔ ت

عق

عزیزان من! حضور نبی عکرم شفیج معظم الله تعالی کے وہ محبوب ہیں جن کے صدقہ سے الله نے ہر چیز کوتخلیق فر مایا ہمارے آتا و مولی!

ی بخضور مقصود جدا سانی ی باعث نزول آیات قرآنی یک قاسم نعمائے ربانی

المعلوم عرفاني الملاكاشف اسرارروحاني ⇔ سيدسر داركل ☆ مصدرانواركل ∻ سرورکونین رسول ثقلين نى الحرمين ☆ صاحب قاب قوسین ☆محبوب رب المشر قين ئة جدالحن والحسين ☆ باعث کا کنات 🖈 فخرموجودات 🋠 وجه کلئق کا ئنات ثم عالم مقصد حيات ثم جميع البركات ☆ جامع الكمالات الممتنع جودوسخا

☆مطلع انوارتخليات مئابشرونذر<sub>ي</sub> 🏠 يسين وطه ☆مزمل ومدثر 🋠 ناصرومنصور مراند محمود المروحمود المرسيد نيك نام ذوالمنان بلكرام ☆شاه *خيرا*لانام ☆ مرجع خاص وعام مهم شفيع المذنبين مرحمت للعالمين م

☆جناب كرم 🖈 تاجدارامم ث شفيع الامم ⇔ صاحب الجود والكرم المراف كيف وكم مكردانات بخمام المنامظيرنوركرم الم سيدالاصيفا ثمة فخرالاتقتيا المرور وكرسخا 🖈 ما ہتا ہے عطا الميرة فأب هدي ملاعكس نورخدا 🏠 جلوه حق نما 🖈 . گررشدوهدی ☆ ذات اعلی گهر ☆ قوت بام ودر

%مشفق وشريں اثر ☆ شفقت بيكرال ☆سرپرست ناتوال ☆امىلقب هر سول محتر م · کمکر نبی ءمکرم 🖈 آ سان نبوت کے نیراعظم المكاذات وصفات خداوندي كيمظهراتم <sup>۲</sup> محبوب رب دوجهال 🛠 قاسم علم عرفاں *☆راحت قلوب عاشقال* † سرور کشور رسالت **ک** م<sup>ح</sup>رونق منبرنبوت ☆ چشمه علم وحکمت همهٔ نازش *مندا*مامت 🌣 كاشف راز وحدت المحتمع بدايت منيرانوررباني

مهمخزن اسرارربانی مهرکز انواررهمانی مهرکز انوار رهمانی هه قاسم برکات صمدانی هه یعظی فیوضی بردوانی مهمهای میدالمرسلین مهمهای المسیدالمرسلین مهمها المسیدالمرسلین مهم النبیین

الم الم بيش كرن كيلي ال ثناخوان مصطفى كودعوت ديتا بول! كلام بيش كرن كيلي ال ثناخوان مصطفى كودعوت ديتا بول!

> کہ جس کی بردی بلند شان ہے کہ بیملی والے آتا کا ثناخوان ہے

اور ثناخوانوں کی حقیقی پہچان ہے اور نام کے لحاظ سے محدا کرم حسان ہے۔
تواکرم حسان تشریف لائیس توہد بینعت پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی
قدر ااکرم حسان صاحب مدینہ پاک کا ذکر کر رہے تھے پچھ جذبات
پیش کرتا ہوں کہ

مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میر ہے رہے ان کی چو کھٹ پہ بچھا ایک بچھونا ہوتا دست بوسی سے نہ مجھ کو بھی فرصت ملتی شہر محبوب کے بچوں کا کھلو نا ہوتا عزیزان محترم ہم مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں ۔ مدینہ کی آرز و کیوں کرتے ہیں۔اس لئے کہ!

قسمت بن دی مدینے و ہے جائے گئے گزرے جگوں وکتیاں دی کاش کتا مدینے دامیں ہنداقسمت جاگ ببندی بختا ل ستیاں دی

اعلى حضرت بھى اس مقام پر لکھتے ہیں ۔

کوئی کیوں ہو چھے تیری بات رضا تجھے سے کتے ہر ارپھر سے ہیں

بچھے ہے در در سے سگ سگ سے نسبت مری میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوراتیرا

قسمت بن دی مدینے دے وہ جائے گئے گزرے جگوں وگتیاں دی کاش کتامدینے دامیں ہنداقسمت جاگ پبینری بختاں ستیاں دی

> گلیول میں پھراکرتے گنبدکو تکاکرتے اس شہر کی مٹی کوآئھوں میں بسالیتے خاور بھی تیرے درکے کول میں سے ہوجا تا کیونکہ

قسمت بن دی مدینے دے وہ جائے گئے گزرے جگوں وگتیاں دی یہاں ایک اعتراض ہوسکتا ہے۔ کہ مکہ میں اللہ کا گھرہے وہاں کیوں بات نہیں بنتی۔

تو عزیزان من! علائے کرام حدیث کی روسے یہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کا طواف کرنے کے بعد انسان ایسے ہوجاتا ہے جیسے ابھی اس دنیا میں آیا ہے۔ لیکن کعبہ یہ گارڈ نہیں دیتا کہ تم دوبارہ گناہ کرو گے تو گناہ تہہیں معاف کر دیتے جا کیں گے۔لیکن جو مدینے میں کعبہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے اے لوگو جب تم اپنی جانوں پرظلم کر بیٹھوتو میر مے جوب کے دوضہ اطہر پر آجاؤ۔ جب تم اپنی جانوں پرظلم کر بیٹھوتو میر مے جوب کے دوضہ اطہر پر آجاؤ۔ دوستان گرامی اللہ تعالی نے اپنے گھر نہیں بلایا بلکہ دوستان گرامی اللہ تعالی نے اپنے گھر نہیں بلایا بلکہ

ا پے محبوب کے گھر بلایا ہے۔ یہاں پر گارنٹی دی جارہی ہے کہ تہمارے سابقہ گناہ تو معاف ہو گئے۔ سر کار فر ماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گاجب تک اس شخص کو جنت میں داخل نہ کردوں جس نے میں بین جاؤں گاجب تک اس شخص کو جنت میں داخل نہ کردوں جس نے میں دوضہ کی ضیارت کی تبھی تو تا جدار کوٹ مصن کہتے ہیں کہ!

سانول دی مگری توں کعبہ نثارا ہے کعبے دے کعبہتے خودمینڈ ایارا ہے

اعلی حضرت سے بوجھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ! حاجیو آؤشہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہتو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو شمانول دی نگری توں کعبہ شاراے

میرے آقاس دنیا بیس تشریف لائے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کرر ہاتھا کیاد بھتا ہوں کہ کعبہ ججرہ آمنہ علیہ السلام کی طرف جھکا جارہاتھا۔ جبھی تو تا جدار مصن شریف کہتے ہیں!

ملیہ السلام کی طرف جھکا جارہاتھا۔ جبھی تو تا جدار مصن شریف کہتے ہیں!

ملسانول دی گری توں کعبہ نثارا ہے۔
اللہ تعالی نے ایسے محبوب کو

المرح مختاركل ایکریکر میرارکل انواركل انواركل ☆سيدكل ☆ ملجائے کل ☆حسنكل م<sup>ح</sup>عشق کل ت<sup>راحت کل</sup> <sup>ح</sup> فرحت کل ☆ عز ت كل ملاعظمت كل

بلکہ مختار کل بلکہ ہوالکل عزت کل عظمت کل بنا کر بھیجا۔ عزیز ان گرامی دوران نماز میرے آتا قالبہ کی تبدیلی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالی فرما تاہے!

فلنو ینک قبله تر ضها. اسے محبوب تیرہ چبرہ جدھر ہوگا ہم قبلہ ہی ادھر بنادیں گے۔حضرت علامہ

صائم چشتی رحمته الله علیه فرمات بین! بنی زلف حبیب میرے دی میم مروڑیاں زلفاں ا و دهرمز گیا کعبه صائم جدهرموژیان زلفان اسى كئے تاجدار مضن شريف كہتے ہيں ك. ﷺ سانول دی نگری توں کعبہ نثاراے مے میں جو کعبہ ہے اسے اینوں سے بنایا گیا ہے لیکن مدینہ میں جو کعبہ ہے اللہ تعالی نے اسے نور سے بنایا ہے۔ 🏠 مکے کا کعبہ بنوں کا گھرتھا۔ المریخ کے کعبے اے پاک کیا۔ المركز -🖈 وەقىلەمچىنۇن كامركز ـ المركز مي معطاون كامركز المركز مركز اس کعیے میں بیت الجبار ہے۔ اس کعیے میں باروں کا بارے۔ ال کعے میں آب زم زم ہے۔ اس کعیے میں حوض کوٹر ہے۔

ال کعے میں لڑائی حرام ہے۔ اس کعیے سے جدائی حرام ہے۔ اس کعیے میں فرشیوں کا جج ہوتا ہے۔ اس کعیے میں فرشیوں کا جج ہوتا ہے۔ اس کعیے میں عرشیوں کا جج ہوتا ہے۔

ساری کا ئنات کے کا طواف کرتی ہے لیکن کعبہ خودمحر مصطفے کا طواف کرتا ہے۔ تبھی تو تا جدار مٹھن کوٹ کہتے ہیں!

> ملاسانول دی نگری توں کعبہ نثارا ہے تعجے واکعبہ تے خو دمینڈ ایارا ہے

سرکار نے بلال کو حکم دیا کہ بلال کعیے کی حیبت پر پڑھ جاؤ اذان دیا دو۔ بلال جیران بیل ۔ پریشان بیں ۔ سوچتے ہیں۔ جب پہلے اذان دیا کرتا تھامنہ کعیے کی طرف ہوتا تھا۔ اب کعیے کی حیبت پر ہوں اب منہ کس طرف کروں گا۔ سرکار نے فر مایا۔ بلال کعیے کی حیبت پر چڑھ جاؤ ۔ اور منہ میری طرف کرلو۔ تبھی تو تا جدار مضن کوٹ کہتے ہیں!

مکهشهرا بے شاناں والاجتفوں سانوں کعبہ لبھا عقلان والے او تنصوی ساڈ ہے عشق نوں مارن تھیا

آ کھن مکیوں اگاں نہ جائیوا تھے مک گیا سجا کھبا سردار جدوں اسیں مدینے کینچے ساہنوں کعبے والالبھا کہ سانول دی مگری توں کعبہ نثاراے

اس كئو كبتابول!

قسمت بن دی مدینے و ہے وچ جائے گئے گزرے جگول وگتیاں دی کاش کتا مدینے وامیں ہنداقسمت جاگ بینیدی بختا ل ستیاں وی

تدنوں دل نے دنی سدا فورانا ہمجار صائم خبر دار ہو جا تیری ایہ مجال اے کمییاں اوئے کریں رئیں مدینے دے کتیاں دی

اب میں اس شخصیت کو مدیہ عقیدت پیش کرنے کی وعوت وینے والا ہوں۔جس کی آ واز میں بے شار صااحتیں ہیں جس کے انداز میں بڑا کمال ہےنام کے کحاظ ہے جناب افضال ہے۔

X-



# شرفراز احررازي

الْحُمدُ لِللهُ وَ كَفَى وَالسَّلامُ عَلَى عِبَادِهُ اللَّدى نستفلى المَّا بُعُد. إن اللَّه تَعَاللى قَالَ فِي رِكْتَا بِهِ الْحَميد الْقُر آن

المُجِيد.

فَاعُودُ بِاللهِ مِن الشَّيطِنِ الرَّجِيمُ. بِسُمِ اللهِ السَّيطِنِ الرَّجِيمُ. بِسُمِ اللهِ السَّيطِنِ الرَّجِيمُ وَاللهُ العَظِيمُ الرَّحَمُنِ الرَّحِيمُ وَاللهُ العَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِى الكريدِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِى الكريدِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّامِينَ وَالشَّارِينِ وَالْحَمُدُ لِللهِ رَبِّالعَالَمِينُ.

يَا رُسُول اللهِ انظر حَالَنا يَا حَبِيب الله إسْمَع قَالَنا إنَّنِي فِي بَحِرِ غَمْرٍ مُغُرَقً إنَّنِي فِي بَحِرِ غَمْرٍ مُغُرَقً نُحَدُّ يَدِى سَهِلَنا اشْقَا لَنا بُكغَ العُلٰى بِكَمَالِهِ وم بِنِي بلنديوں برائے ممال كماتھ-حَشْفَ اللّه حَي بِجمَالِهِ حَشْفَ اللّه حَي بِجمَالِهِ مَنْ اللّه حَي بِجمَالِهِ مَنْ اللّه حَي بِجمَالِهِ

تعيى صاحب!

قاری غلام مصطفے تعلی صاحب بڑے ترنم انداز ہے تلاوت فرمار ہے تھے۔اب نعت تریف کاسلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت علامه صائم چشتی رحمته الله علیه فر ماتے ہیں! بحر تعظیم جھکوآ ہے میں۔اس لئے آپ حضرات ہے گزارش ہے کہ آ مر مصطفے کی گھڑیاں قریب سے قریب آ رہی ہیں ایپے دلوں میں سر کار کی یاد ختم نه ہونے دیں۔اور ڈرودیاک کے ترانے لیوں پر کھیں۔ كيونكه دُرود يو ب وظيفه نور ہے۔ درود یاک دل کاسرور ہے۔ درود پاکسراج نجات ہے۔ ورُودِ باک چِین وحیات ہے\_ مُود یاک ذکر سلطان ہے۔ درود باک ہدائت کی نشانی ہے۔

دُرودال دى ڏالى پچياؤندار ہيا کر

کہدیں!

من الصلواة والسُّلام عَليك ياستيدى يارسُول الله

رمضان النبارک الله تعالی کامهید ہے۔
اسی مہینے سیّدہ فاطمة الزّ ہراسلام الله عُلَیم کا وصال ہوا۔
اسی مہینے اسلام کا بہلاغرُ وہ جنگ بدر ہُوا۔
اسی مہینے حضرت امام حسن علیہ السّلام کا وصال ہوا۔
اسی مہینے حضرت عائشہ الصّدیقہ علیہ السّلام کا وصال ہوا۔
اسی مہینے حضرت عائشہ الصّدیقہ علیہ السّلام کا وصال ہوا۔
اسی مہینے حضرت مولا علی شیر فعدا علیہ السّلام کی شہادت ہوئی۔
اسی مہینے حضرت مولا علی شیر فعدا علیہ السّلام کی شہادت ہوئی۔
اسی مہینے میں مہارا پیار اللہ یا کستان آزاد ہوا۔

یہ بیندا کے اندرا کی برکتیں رکھتا ہے کہ اگر مسلمان اِن کوشار کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا۔ وعا ہے اللہ تعالی منتظمین محفل کو خیر و برکات عطا فر مائے۔ اور جس محبت سے انہوں نے محفیل پاک کوسجایا ہے ایسے ہی رمضان المبارک کی سماعتوں سے فیوض برکات حاصل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ ساعتوں سے فیوض برکات حاصل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

محفل بین معطف میں القدر قاری قرآن جناب قاری علام مصطفے تعیمی صاحب موجود برے سیل القدر قاری قرآن جناب قاری غلام مصطفے تعیمی صاحب موجود بین نورانی آیات مقدسہ سے محفل پاک کا بین ۔ تو اِن سے دُرخواست کرتا ہوں کہ نورانی آیات مقدسہ سے محفل پاک کا آغاز فرما کیں ۔ زینت القراف فخر القراء استاذ القراجناب قاری غلام مصطفے آغاز فرما کیں ۔ زینت القراف فخر القراء استاذ القراجناب قاری غلام مصطفے

حُسُنَتُ جَمِيهَع خِصَالِهِ.
آپ کی تمام عادتیں ہی بہت اچھی ہیں۔
صَلُّوا عَلَیه وَ آرلهِ
آپ براور آپ کی آلِ پاک بردر ودوسلام ہوں۔
شہنشا وارض وسا۔
بُلُغُ الْعُلَى بِحَمَالِهِ.
بُلُغُ الْعُلَى بِحَمَالِهِ.

رصف رخ أو والمحى \_ وصف رخ أو والمحى \_ كشف الله جلى بِج مَالِهِ. قرآن با خلاش كواه \_

> چر یوں کے شن کے چیجے انسال بھلاجیپ کیوں رہے لازم ہے اس یہ یوں کیے لازم ہے اس یہ یوں کیے

صُلوا عَلَيُهِ وَ آلِهِ یاصاحب الجمال و کیاسید البشر مِن وجِهک المنیر کقد نوز القمر کامیمین النهٔ ایمکا کاک حقهٔ کامیمین النهٔ ایمکا کاک حقهٔ بعداز خدا برزگ نونی خضر صدر ذی وقارمهما ناب والا کبار اور حاضرین خوش اطوار -نعت خوان حافظ محرنصیب چشتی صاحب!

محمر نصیب پشتی صاحب بڑے ہی منفر دائد از سے نعت شریف بیش کررہے خصے۔ اَب وعدہ کے مطابق حضرت سیدہ آ منہ سلام اللہ علیہا کا ذکر خبر ہوگا۔ کون سیدہ آ منہ سلام اللہ علیہا جن کی شان۔ جن کی عظمت بے جن کی رفعت۔ جن کی بلندی کی گواہی کا کتات کا ذرہ ذرہ و سے رہا ہے۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمت اللہ علیہ فریاتے ہیں!

> کب کی کے مقدر میں ہے وہ ہوا آب کو جو ملا شید ہ آرمنہ

آپ ما لک ہیں کوٹر کی فردوس کی نو رحق کی ضیاء سیزہ ہ آ منہ

سارے نبیول کا مسلطان وسردار ہے آ ب کا لا ڈ لا سیدہ آ منہ

آب مالک بین جنت کی فردوس کی آب پر ہم فد استیدہ آرمنہ سب فرشتول کی جبکتی جبیں ہے جہال و و ہے مجر و رز استیدہ آرمنہ

اُ زاُزل تا اُبدنور ہی نور ہے سب گھرا نہ تر اسیدہ آرمنہ

أييخ محتاج صائم په بهر خدا مونگاره عظاستيد ه آرمنه

ائب محفل پاک کے آخری ثناخوان کو پیش کروں گا۔ ملک پاکستان کے معروف ثناخوان جن کی کوششیوں ہے مہین کروں گا۔ ملک پاکستان کے معروف ثناخوان جن کی کوششیوں ہے مہینہ نیائیت اُحسن اُنداز ہے دی جاتی ہے۔ رسول کو نعت شریف پڑھنے کی تربیت نہائیت اُحسن اُنداز ہے دی جاتی ہے۔ اور اُب تک پاکستان کے گوشے کوشے ہے نعت نکوا ن حُفرات فئی تربیت حاصل کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے ۔ تو تشریف لاتے ہیں مُحتر م المقام ثناخوان رسول جناب رُانامُحمرا صغراسلام پشتی صاحب!

خضرات گرامی قدر اُصغراسلام چشتی صاحب نے نعت شریف میں میں میں میں میں شریف بیش میں میں کہ اُن کا کروں اُور دیا ہے۔ برے بی حسین اُنداز سے نعت شریف بیش کی نے اصغراسلام چشتی صاحب کا پی خاصہ ہے کہ رباعیات کی طرف زیادہ توجہ

نہیں دیتے بلکہ نعت کونعت کے آئیگ میں پیش کرتے ہیں۔ اب صُلُواة وسلام ہوگاسب حضرات قیام کی حالت میں كهر في موكر جهار مع ولي آقا حضرت محد مصطفاصلى الله عكيه وآله وتلم كي بارگاه مقدسه معظره مظهره منوره میں نہائت ہی عقیدت کے ساتھ صلواۃ و سلام پیش کریں۔ پھردُ عاہوگی۔کوئی شخص بغیر دُ عاکے نہ جائے کیونکہ دُ عاعبادت کا مغزہوتا ہے۔ محفل یاک عبادت ہی تھی تو مغز حاصل کر کے جانا جا ہے تا کہ آنے کا مقصد بھی یورا ہوجائے ۔ مصطفے جان رحمت بہلا کھوں سلام۔ یر میوں کے شرکیے پیر ایوں کے شرکیے انسال بھلا ئيب كيون رہے لأزم ہے اس كو يوں كيے ضلوعلَيْهُورٌ لِهِ

> سب حضرات بارگاہ رسالت میں ہکرئیے عقیدت پیش کریں۔ الصلواۃ والسّلام علیک کیار سول اللّہ معلیک کیار سول اللّہ معلیٰ آلک واضحا بہے کیا حبیب اللّہ

حضرات گرامی آج کی میحفل پاک ماہ صیام کے استقبال کیلئے سجائی گئی ہے۔ رمضان المبارک بڑی رحمتوں والامہینہ ہے۔ رمضان المبارک بڑی برکتوں والامہینہ ہے۔

حضرات گرامی قدر عجیب اتفاق ہے کہ بیدوہ مقام ہے کہ جہال پرآپ نے میر ہے استاذ محترم قبلہ معظم شہنشاہ نقابت فصیح اللمان قلندر وقت تاجدار بخت ورفعت عظیم البرکت رفیع الدرجت عالی مرتب حضرت علامہ الحاج اختر سدیدی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو عارفانہ نکات بھیرتے دیکھا اور سنا آج ان کے قش قدم پریہ فیر ہے۔

انشاللہ میں آپ کے نقش پا کونکھارتا ہوا آپ کی خدمت میں محوکھتار رہوں گا۔ لہذا اس سے بل کہ سرز مین فیصل آباد کے چک نمبر 61 میں محوکھتار ہوں میں شکر بیادا کیئے دھروڑ کے تمام عاشقان سرکار کی خدمت میں محوکھتار ہوں میں شکر بیادا کیئے بغیر آ گے نہیں چلوں گا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں بید میر بے بہت بڑی سعادت ہے کہ جہاں میر بے استادگرامی حضرت سدیدی رحمتہ اللہ علیہ نقابت انجام دیتے رہے ہیں وہاں اب میں ان کی نقابت میں ان کی جانشنی میں فرائض نقابت ادا کروں گا۔ تواب میں دعوت دوں گا ملک پاکستان کے معروف قاری جن کی آ واز سمل بھی ہے اورڈ قیل بھی ہے۔ حن کی آ واز سمل بھی ہے۔ اورڈ قیل بھی ہے۔

وہ ایسے کہ ان کی آ واز ترنم کے اعتبار سے سلیس ہے اور فن کی گہرائی کے اعتبار سے تقبل ہے اعتبار سے تقبل ہے۔ تو اب میں بلاتا خیرا ہے سے تقبل ہے۔ اور انداز کے اعتبار سے دقیق ہے۔ تو اب میں بلاتا خیرا ہے محبوب قاری جناب قاری غلام مصطفے نعیمی صاحب کو برجستہ اور دست بستہ

دعوت تلاوت قرات قرآن مقدس دیتا ہوں که تشریف لائیں اور نورانی آیات سے نورانی محفل کا آغاز فرمائیں۔

عزیزان گرامی قدر قاری صاحب نے اپنی آواز کے جادو کو جگاتے ہوئے ساری محفل کو جگادیا ہے۔ برائے ہی ترنم کے ساتھ تلاوت کی بالحضوص مالکونس بھیرول کومکس کر کے جوفبای الاءر بکما تکذین کی ادائیگی کی حقیقت ہے دل موہ لیا ہے۔خدا ان کی زندگی دراز فرمائے۔اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے۔انار مسلنک شاہد.

ا ے حبیب ہم نے آپ کوشامد بنا کر بھیجا ہے۔

اور شاہد کامعنی گواہ ہے۔ اور عزیز ان کر امی گواہ وہی ہوتا ہے جوموجو دہو۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر ناظر ہو۔

اورحضورا بنی امت کے اعمال کے گواہ ہیں۔

ارے قرآن پاک کی روسے کملی والے آقا حاضر و ناظر ہیں اور چود ہویں صدی کے ملال کو یارسول اللہ کہنے پراعتراض ہے تواس لئے ہیں کہنا ہوں کہ ہم نے شرمانا نہیں ہے۔ ہم جھجکیں گے نبیں۔ ہم بغیر کسی پریشانی کے خوش ہو کرنعرہ لگا کیں گے! نعرہ رسالت۔

حضرت صاحبزاده محمدلطيف ساجد چشتی صاحب فر مات

س!

دروداں دی ڈالی پچاوندار ہیا کر تون سوینے نون نعتال سناوندار ہیا کر یے منکرنہیں من دانہ منے ساجد تون نعره رسالت دالا وندار هيا كر نعره رسالت \_ ہے سنی ایس سنی توں بن کے وکھا دیے لٹاد مے توں سو ہنے دے نال توں لٹادے یر بیثان کر د ہے تو ں منکرنوں سا جد رسالت وانعرہ لگا دیے لگا و کے

تعره رسالت ـ

تواب میں انہیں نعروں کی گونج میں قیصل آباد کی معروف آواز اور الی آواز کو · پیش کرتا ہوں جو بلند آ واز ہے اورسرایا نیاز ہے۔جوسرایا نیاز ہوجائے تو سرایا ناز بھی بن جاتا ہے تو تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام محترم المقام عظیم انسان \_ جهاری جان محفل کی شان \_ غلام حسان جناب اکرم حسان \_ حضرات آپ نے اکرم حسان کو ساعت فرمایا۔جس ترتبيب يدانهول نے كلام پیش كياوه واقعتا قابل داد ہے۔ المريبات مريض خالق كائنات كي

ہے۔ جو مالک کائنات ہے۔ ہے جو خالق کائنات ہے۔ ہے جو معبود کائنات ہے۔ ہے جو معبود کائنات ہے۔ ہو جو مجود کائنات ہے۔ جو الہی ء کائنات ہے۔ جو رب کائنات ہے۔

جس کا جلوہ کا ئنات کے ذریے ذریے میں آشکار ہے۔ جس کا شہکار کملی والا آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

حمد کے بعد اکرم حسان صاحب نے نعت شریف پڑھی۔اور نعت ایسی تھی کہ اس میں ہمارے آتا و مولی حضرت محم مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بمان کئے تھے۔

﴿ حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ تھا۔

اختیارات کا تذکره تھا۔

المرحضور کے شہرمبارک کا تذکرہ تھا۔

مرا ہمار ہے آتا کی مملی مبارک کی شان تھی۔

ئىڭ خىنسوركى رحمت كاذكرتھا\_

کی کملی والے آقا کی عطا کی بات تھی۔ کی حضور کی سخاوت کی بات تھی۔

الغرض نعت نثریف میں وہ تمام چیزیں تھیں حفظ مراتب فن شعری۔قافیہ کا حسن ۔ ردیف کی جازبیت سب کچھ تھا۔اورا کیک خاص بات بیتھی کہ اس میں حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا بھی ذکر تھا۔اور پھرساتھ ہی انہوں نے مولاعلی مشکل کشاشیر خدا اسداللہ الغالب ۔امام ۔کرم اللہ وجہدالکریم کی مشارق والمغارب منقبت پیش کی۔اس مناسبت سے شعر ملاحظ فرمائیں!

علی منی فر مان حضور داا ہے ملاں ونڈیاں پان دی لوڑ کی اے سدھاچھڈ کے راہ فر دوس والا ایویں دوزخ ول جان دی لوڑ کی اے جو گنتاخ ہمووے مولا مرتضی دااس تھیں یاریاں لان دی لوڑ کی اے ساجدعلی نوں حق جونہیں من دارب نوں او ہدے ایمان دی لوڑ کی اے ساجدعلی نوں حق جونہیں من دارب نوں او ہدے ایمان دی لوڑ کی اے

حضرات گرامی اب سلسلہ نعت کوآ کے بڑھتا ہوں اور فیصل آباد کی کوئل پیش کرتا ہول۔ جن کی آواز بڑی اعلی ہے بلکہ بڑی بالا ہے تو تشریف لاتے ہیں جناب محم عاطف نواب صاحب۔

برئھ کے اشکول سے سوغات ہوتی نہیں آنسو و ک کو بھی مات ہوتی نہیں پاک جب تک نہصائم ہوں قلب ونظر مصطفے کی قتم نعت ہوتی نہیں

حفرات گرامی!

﴿ بِرْ بِ بِرْ بِ شَعرانِ نِعْیَں کھیں۔

﴿ نعت لکھنا آسان بات نہیں۔

﴿ نعت لکھنے کیلئے خلوص ہونا چاہئے۔

﴿ نعت لکھنے کیلئے محبت رسول لا زمی جز ہے۔

﴿ نعت لکھنے کیلئے عقیدہ اعلی ہونا چاہئے۔

﴿ نعت لکھنے کیلئے دل صاف ہونا چاہئے۔

﴿ نعت لکھنے کیلئے ذہن یا کیزہ ہونا چاہئے۔

حضرات گرامی قدر!

نعت لکھنا غیرمعمولی بات ہے اور ایسے ہی نعت شریف سننا مجی عام بات نہیں ہے۔ نعت شریف صرف اللہ کی تو فیق سے سی جاسکتی ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کو یہ تو فیق خدا ویدی حاصل ہے۔ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نعت لکھتے بھی ہیں نعت سنتے بھی ہیں نعت رسول کیلئے

محافل بھی سجاتے ہیں۔

برزم سجدی جھے میلا د دی اے

رحمت خاص المصارب العلى كردا

الثداوس دى جھولى نو كرديندا

جہڑاسو نے دے بوہے صدا کر دا

اوہدےلیاں نوں آ کے جبریل چے

جهر اسوینے دی صفت و ثنا کر دا

نعت اوس دی کیول نمقصود برا هے

ميتعريف جس دي خودخدا كردا

و رفعنا لکت ذکرک

نعت اوس دی کیوں نمقصور برا سے

ن تعریف جس دی خودخدا کردا

اللہ تعالی فرما تا ہے اے حبیب ہم نے آپ کیلئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور کا ذکر بلند ہے اور بلند ہی رہے گا اور بڑھتا رہے گا۔اور محفل نعت بھی ورفعنا لک ذکر کا مصداق کھیری ہے۔

۳ ج جگه جگافل مورنی میں کا منات کا کوئی خطه ایسانہیں

کہ جہاں سرکار مدینہ کے ذکر کی محافل نہ بچی ہوں۔اوراس سلسلے کو بڑھاتے

ہوئے آج محفل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے اور رباعی پیش کرکے اسکے ثناخوان كودعوت دول گاجش كوسننے كيلئے بالحضوص ميں بروا بے چين ہوں۔ ا یویں بیامثلیت دیے کریں دعو ہے رل جيس سكد اتوں ني دي آل دے نال آل نی زکوا ۃ نہیں لے سکدی تول تے بلیاای زکواة دے مال دے نال ستمس وقمرد ہےروپ ایہہدسدےنے ہے جلال وی اوہدے جمال دے نال رب نول و تیھے مقصو د حبیب میر ا کون ریلے گا او ہدے کمال دے نال تشريف لات بين واجب الاحرام جناب محترم اعظم فريدي صاحب آف ساہیوال.

عزیزان گرامی ۔ اعظم فریدی واقعی سروں سے کھیا ہے۔
ماشا اللہ اعظم فریدی نے بہت اجھے انداز سے نعت شریف اور رہاعیات کو
پیش کیا۔ مجھے تکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان میں بچھ عرض کروں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ میر ہے الفاظ اہل بیت اطہار کی شان بیان کر نے میں
قاصر ہیں۔ کیونکہ آل اطہار کی شان تو خود خالق کا کنات بیان کر رہا ہے۔

جن كى ياكى كاخدائ ياك كرتاب بيان قدروالي جانة بين قدرشان اللبيت بہرحال پچھوش کرنے کی کوشش کروں گا۔صرف اس کئے کہ کاش میرا نام بھی اہل بیت اطہار کے ثناخوان کی فہرست میں آ جائے۔ لیجنن یاک دے نام دی پھیر مالا مالا نه مال نه ہوویں تے مینوں پھڑلئیں با کمال داو کیھیکمال بن کے با کمال نہ ہو ویں تے مینوں پھڑ گئیں خاک خاکیا نجف دی چم جاکے سجالعنل نه ہوویں تے مینوں پھڑ کئیں ابتصے بن جاعلی داغلام صائم اوینصنال نه ہوو ہیں تے مینوں پھڑلئیں ولائت اج وی لیند ہے نے ولی مولاعلی کہہ کے فتح بوندے نے میداناں چہ غازی یاعلی کہہ کے علی دا نام کمزوران داصائم زوربن جاندا علی نا مخصیں جنگاں دا نقشه ہور بن جاندا

حضرات گرای!

احزاب كاموقع ہے ايك بہت بڑا پہلوان سالار كفارجس کا نام عمرو بن عبدود ہے۔ ہزاروں سیاہ یوں پر اکبلا بھاری ہے۔ کفار کے کشکر ے ابن عبدو دِ اِلْكَا اور لِشَكر اسلام ہے حیدر ارار نکلے۔ ﷺ وهلی جن کی زیارت عبادت ہے۔ الله وعلى جن كي شجاعت كي كوابي رسول الله ديية بيل. المكر و على جن طبهارت كي كوابي فريشة دية بين \_ المروعلي جن كى صباحت كى كوابى رسول الله ويتي بير \_ المروه على جن كى عبادت كى گوائى خالق كائنات دے رہے ہیں۔ 🕰 وه علی جن کی عظمت کی گواہی سید ناصد اِق اکبردیتے ہیں۔ المرده على جن كا چرچيا كلي كلي ہے جدھر بھی دیکھوعلی علی ہے

كون على!

شاه مردال شیریز دال قوت پروردگار لافتی الاعلی سیف الا ذوالفقار جب ابن ود کے مقابلہ آئے علامہ صائم چشتی تصویر کشی فرماتے ہیں!

جدوں احزاب اندرابن ودولے کی آیا جدول تکبیر دانعرہ کی مولایا کے لایا صحابہ نوں رسول یا کے ارشا دفر مایا ہے اج ایمان بورا کفر بورے نال ظرایا

> علی میرا-علی میرا-علی میرا-علی میرا-

علی میر در گیا گنگھ یا ر ہر حد شجا عت تو س علی دی ضرب اک بھاری اے دو جگ دی عبادت تو س تو پھر کیوں نہ کہوں!

بربان شاہ مس تبریز رحمت اللہ علیہ جومولنا روم کے مرشد ہیں۔
کون مولنا روم جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں۔
جیتا ہے روئی ہاراہے رازی۔
مولانا روم کہتے ہیں۔

مولوی ہر گزند شدمولائے روم تا غلام شمس تنمریز نه شد

كمولاناروم براس وفت تك مولوى ندبيغ جب تك حضرت شاوش تنريز

رحمتهٔاللّٰدعلیه کی غلامی نه کی ۔ وہ حضرت شاہ تمس تیریز رحمتهاللّٰدعلیه فرماتے ہیں۔ علی شاہ مرواں اما ما کبیر ا

كه بعدازني شدبشيرانذ برا

اب شعر پیش کر کےا گلے ثناخوان کو پیش کرتا ہوں ۔صاحبز ادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب بارگاہ حیدر کرار میں ہدیے تقیدت پیش کرتے ہیں!

مدنی داشهکارعلی

علی آپ نے کہنا ہے۔

مدنی د آشکا ر علی

مد نی د ا شهکا ر علی

وليال د ا سر د ا رعلی

کافرسارے ڈرجاندے

جد جیکد ا تلو ۱ رعلی

شهرعكم د ا بو با ا \_\_

نو ر ۱ نی سر کا ر علی

سا جدیا دعلی نو س کر

لا ہ لیند اا ہے بھا رعلی

حضرات گرامی اب میں کیف وستی میں ڈوب کرنعت پیش کرنے والے چشتی

کودعوت دوں گا۔جونورا نبیت کی کشتی میں بٹھا کرہم سب کواس ہستی کی بارگاہ میں پہنچائے گاجن کواللہ نے اپنے نور سے خلیق فرمایا ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں شاخوان مصطفے جن کی آ واز میں ہواؤں کی سرسراہٹ ہے۔ جن کی آ واز میں کوئل کی چہکار ہے۔ جن کے انداز میں پھولوں کی مہکار ہے۔ جن کےلیوں پر مدحت سر کار ہے۔ جن کی مستی میں عشق رسول کا خمار ہے۔ جن کا انداز واقعنا شہکار ہے۔نام کے کحاظ سے محمد سردار ہے۔ تو تشریف

لاتے ہیں جناب محدسروارصاحب۔

سورج چن و چهنو رحضور داا ب ہراک کھل و چہجلو ہ حضور داا ہے جنقے ہرویلے وریدانو رہندا ودھ کے عرشال توں روضہ حضور دااے نے سایا مقصو د اے نبی میرا فروی ہرتھاں تے سایاحضور داا ہے

الوگ کہتے ہیں کہ ساریہ تیرے پیکر کانہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھریہ سایا تیرا یے سایا مقصو و ا ہے نبی میر ا فروی ہرتھال تے سابیہحضور داا ہے تنہیں تھاسا بیہ وجو د حبیب کالیکن میراصبیب کاسارے جہال بیسابیہ یے سا بیمقصو د ا ہے نبی میر ا فروی ہرتھال تے سابیہ حضور دااے مكه ان كاطيبه ان كا سارے جگ میں چرچاان کا ہراک چیز میں جلو ہ آن کا ہراک شے پیرسا بیرا ن کا بے سا پیمقصو د ہے نبی میر ا فروی ہرتھال تے سامیر حضور وااے



مومن کی نشانی ہے کہ خضور کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب سمجھے۔تو بارگاہ مقد سرم مقطرہ مطہرہ متورہ رسالت میں دُرودوسلام کیلئے بڑے اچھے نعت خوان کو پیش کرتا ہوں جب بینعت شریف پڑھتے ہیں تو اپنی آ واز کی بلندی کو نہایت احسن انداز سے استعال کرتے ہیں۔

ان کی آ واز میں جادو ہے۔

ان کی آ واز سُب سے جدا ہے۔

ان کی آ واز میں بڑی حلاوت ہے۔

ان کی آواز میں بیمثال ترتم ہے۔

میری مُراد لا ہور سے تشریف لانے والے عظیم نعت خوان جناب مُحدر مضان شکوری ہیں۔ آپ حضرت علامہ صائم چشتی رحمتہ اللہ علیہ کے ہونہار شاگرد ہیں جب آپ سنیں گے تو محسوں کریں گے کہ ان کی آ واز میں وہ سب با نیں ہیں جو کسی بھی ایجھے نعت خوان میں ہونی چاہیں۔ جناب مُحدر مضان شکوری صاحب آف لا ہور۔

حضرات گرامی! میرا نقابت کا اُپنا اسٹائل ہے کہ میں فرآن پاک کی کوئی آئت مبارکہ نتخب کرتا ہوں اور پھراس آئت مبارکہ کے تحت الفاظ بجملے اور اُشعار حاضرین کی نفد کرتا ہوں۔ تواب میں نے جوآیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے بیگر آن پاک کی بڑی مشہور

آئت مبادکہ ہے۔

و رَ فَعْنَا لَكُ فَي ذِكْرُكُ.

و کیے تو سارا قرآن ہی ہمارے آقاومولی حفرت تحرم صطفیٰ صلّی اللہ عَلَیٰہ وَآلِهِ وَسَلّم کی نَعْت مُمارکہ ہمارکہ بالحضوص حضوراکرم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی نعت مُمارکہ ہے لیکن میہ آئت وم اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی فضیلت وعظمت کا پر جیار کر رہی ہے۔ اللہ تعًالی فرما تا ہے!

وَرُ فُعْنَا لَكُ ذَكُرُكُ.

اے محبوب ہم نے آپ کیلئے آپ کے ذِکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور ہماراایمان

ہے کہ حفور کا ذکر سنیوں کی جان ہے۔

ہے حفور کا ذِکر وجہ چین وقر ارہے۔

ہے حفور کا ذِکر اللّٰہ کی گفتارہے۔

ہے حفور کا ذکر اللّٰہ کی گفتارہے۔

ہے حفور کا ذکر الفتال الا ذکارہے۔

ہے حفور کا ذکر افضل الا ذکارہے۔

ہے حفور کا ذکر مشکرین کیلئے تلوارہے۔

ہے حفور کا ذکر مشکرین کیلئے تلوارہے۔

ہے حفور کا ذکر مشکرین کیلئے تلوارہے۔

وُرفعنا لک ذِکرک کاسا به بچھ پر بول اونچاہے تیراذِ کرے بالا تیرا

مِث گئے منتے ہیں مِٹ جا تیں گے اُعداُ د تیرے نہ مِٹا ہے نہ مِٹے گا تبھی کُر چا تیر ا اور شعب مرا

من قدر سنجائے بیٹول رضا کا صائم من گئے آپ کے اُذکار مٹانے والے

توسب مل كركهددين!

وَ وَ فَعُنَا لَكُ ذِكْ رَكْ.

المئة فكررسول بهارى جان ہے۔ المئة فكررسول بهارى بېچان ہے۔ المئة فكررسول علم قرآن ہے۔ المئة فكررسول وجہرا بمان ہے۔ المئة فكررسول معدق إيقان ہے۔ المئة فكررسول معدق إيقان ہے۔

ہے۔ ایک فررسول بہارگلستان ہے۔ ملا ذکررسول أنبياء كابيان ہے۔ الملافكررسول صحابه كى جان ہے۔ اکررسول اولیاء کی پہیان ہے۔ المامان ہے۔ المكافر كررسول بمار بےدلوں كى دُھڑ كنوں كے ساتھ ہے۔ المنظمة وكررسول بمارے ہرسانس كے ساتھ منسلك ہے۔ المن فررسول أورانتيت بملنے كى سند ہے۔ المان كى پختكى كى دليل ہے۔ المرسول كرن والانهائت عقبل ہے۔ ال كن حضرت علامه صائم چشتى رحمته الله عليه فرمات بين! ذ کرمخبوب سے گھر ہارسنور جاتے ہیں اشك آجائيں تو دِل خُود ہی نکھر جاتے ہیں

تو مِل کر کہددیں!

# و كُو فَعْنَا لَكُ ذِكْرُكُ إِنَّ

حضرت آدم علیه السّلام جب جنّت میں گئے تو وہاں ہر ہر جگہ پر ہمارے آ قاومولی حضرت مُحدمُ مصطفے صلّی اللّہ عَلَیْہُ وَآرلہ وسلّم کا اسمِ مُبارک دیکھا تو جان

گئے کہ رہستی اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے۔ اور پھر حضور کے ذِکر کے ساتھ وعا کی تو اللہ تعالی نے دُعا قبول فرمالی۔

معلوم ہوا کہ حضور صلّی اللّہ عَلَیْہُ وَآلِہ وسلّم کا ذِکر مُبارک اللّہ عَلَیْہُ وَآلِہ وسلّم کا ذِکر مُبارک ازل ہے ہوا کہ حضور صلّی اللّہ عَلَیْہُ وَآلِہ وسلّم کا ذِکر مُبارک ازل ہے ہوا کہ حضور ہوا ۔ اور جس ذِکر مُبارک کو اللّٰہ تعالیٰ بلند فرمائے اُس کی بلندی کا حساب کون لگا سکتا ہے۔ وَرُمَا فَعُنَا لَکُ فِرِ مُکر کُ فَعَنَا لَکُ فِرُ مُنْ فَعَنَا لَکُ فِرِ مُنْ فَعَنَا لَکُ فِرِ مُنْ فِرِ مُنْ فَعَنَا لَکُ فِرِ مُنْ فَعَنَا لَکُ فِرِ مُنْ فِرَ فَعَنَا لَکُ فِرَ فَعَنَا لَکُ فِرِ مُنْ فَعَنَا لَکُ فِرِ مُنْ فَعَنَا لَکُ فِرَ فَعَنَا لَکُ فِرُ مُنْ فَعَنَا لَا فَعَنَا لَنْ فَا فَعَنَا لَکُ فِرُ مُنْ فَا فَعَنَا لَا فَعَنَا لَکُ فِرُ مُنْ فَعَنَا لَا فَعَنَا لَوْ مُنْ فَعَنَا لَا فَعَنَا لَنْ فَعَنَا لَا فَعَنَا لَنْ فَعَنَا لَنْ فَعَنَا لَا فَعَنَا لَنْ فَعَنَا لَا فَعَنَا لَكُ فَعَنَا لَا فَعَنَا لَنْ فَعَنَا لَا لَا فَعَنَا لَ

منکرین نے بڑی کوشش کی کہ حضور کا ذکر ختم کیا جائے کیکن بزبان حضرت علامہ صائم چشتی رحمتہ اللہ علیہ!

> لا یا منکرال نے زور پایاجہنال بہتاشور او مدے نام دانقارہ ہور وُجدا گیا .

> > وَ رَفَعْنَا لَكُثَ ذِكْرُكُثُ.

ا بنی بزم نوں مبرے آقا صائم آپ سُجاون آگئے

يُرچم يار دي عظمت والا جرائيل مجطلا ون آگئے

وُ رَ فَعُنَا لَكُ<sup>ك</sup>ُ ذِكُرُكُ.

میرے کملی والے دی تعریف کن کے دِلِ عاشقال شاد ہندار ہوے گا جدول تیک و نیاا یہہ وُسّدی رُہوے گی مُحمّد دا میلا د ہُندار ہوے گا

کہیا رئب نے رز کر نبی نو رُفعُنَا سد ارذ کر او ہدا بلندی جا نا نبی باک دی نعت دا ہر جگہ نے نُو اں شہر آیا و ہُنداِ رُہو ہے گا۔

وُ رَ فَعُنَا لَكُتَّ ذِكْرَكِكَ.

أس دى برزم سُجا ندا جا و ي حُصنتْ سے حُصنتْ يال لَا ندا جاويں

و جگ اوم ریال نعتال پڑھد سے دو جگ اوم ریال نعتال پڑھد سے

ور فَعْنَا لَكُ ذِكْرَكُ.

رجہدے صدیے ہے ایہہ خلقت تمامی نبی کر دیے جہدے ور دی غلامی

تے ہے بعد اُ زخد اانچا جوصائم محمد ہے اور ہداراسم گرا می

م خدا دی شان شان مصطفے اے تے جسن مصطفے حسن خدا اے

ر فعنا تھیں ایہ کھایا راز صائم معداد و روسطفی اسے خداد اورکر فیسر مصطفی اسے

وَرُ فَعْنَا لَكُ فِي ذِكْرُكُ.

سب نبیاں دا پیر ہے سو ہنا خالق دی تصویر ہے سو ہنا وَ دَفَعُنَا لَکُکَ ذِکْرُکْ د ی تُوری تفیر ہے سو ہنا

تومل كريزه لين!

و رُفُعُنَا لَكُ فَي ذِكْرُكُ.

حضرات گرامی!

ہمارے آقاومولی حضرت تجد مصطفیٰ صلّی اللّه عَلَیْہِ وَآلہوسلّم کا اسم گرامی اُیسا اسم ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ محد صلّی اللّه عَلَیْہِ وَآلِہ وسلّم اور محد صلّی اللّه عَلَیْہِ وَآلِہ وسلّم کا مُعنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئے۔ کیونکہ جس بستی کی تعریف اللّہ تعالی فرما تاہے! کئے۔ جس بستی کا ذِکر دُب بلند کرتاہے۔

المراسي كالرُبارت عظيم كرتانيد

المراسي برورود بمهوفت الله تعالى بهيجنا هياس كانام نامى المحد بى بهونا على المحد بى بهونا على المحد بى بهونا على المحد بن بهونا على المحد بن الله فرما تا همه الله فرما تا همه الله فرما تا منه الله في الله في

#### رُ رُفَعُنَا لَكُثُ ذِكْرَكُ. وُ رُفَعَنَا لَكُثُ ذِكْرَكُ.

حضرات گرامی!

ظاہر ورفعنا لک فرکڑے ہے۔ ہمل موتی ہی رہیں آب کے رخساری باتیں ہوتی ہی رہیں آب کے رخساری باتیں

وَرُ فَعُنَا لَكُ ذِكْرُكُ.

نى پاك دى نعت سنادى جان ايى نى پاك دى نعت سنادى جيان ايى نئوت سادى جيان ايى نئوت سادى جيان ايى نئوت سا دى جيان ايى نئوت سا جدت لا ايويى مُلال من فرائى تے كى اے فدانعت خوال ايى وَرُ وَعُنا لَكُ فَي ذِكْرَكُ.

حضرات گرامی!

راب وی اللہ تعالی نے حضور کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے کے ناتھ رکھا ہے کہ نماز میں اللہ کاذِکر میں اللہ کاذِکر کے ضور کا ذکر۔

کے کلمہ میں اللہ کاذکر حضور کا ذکر۔

اذان میں اللہ کاذکر حضور کا ذکر۔

☆ ہر ہر جگہ حضور کا ذکر! م المحازمينول ميں حضور کاذ کر \_ المرات مانول میں حضور کاؤکر۔ مرختی میں حضور کا ذکر \_ ہے دریاوں میں حضور کاذ کر۔ م مرکتی بیاڑوں میں حضور کا ذکر ۔ میں میں حضور کا ذکر ۔ ہے غارحرامیں حضور کا ذکر\_ م محرمیں حضور کا ذکر۔ ئىرىر چىمۇر كاذكر \_ ئىلامنىرىيەخىنور كاذكر \_ م المرشرول میں حضور کا ذکر ۔ ہے قصبوں میں حضور کاؤ کر۔ المانول کی زبانوں میں حضور کا ذکر ۔ الملا فرشتوں کے ترانوں میں حضور کاذکر۔ المن حُورول کی ہاتوں میں حضور کاذکر۔ المح جنت میں حضور کا ذکر ۔ الم بيت المعرفيور مين حضور كا ذِكر ...

وَ رَفْعَنَا لَكَتَّ ذِكْرَكِث.

حضرت علامه صائم چشتی رُحمته الله علیه فرماتے ہیں!

مخلوق نے دسوی اس دی تعریف کر کینی ایس بردهداآے قصید نے دور کتب ستار محمد عربی دے بردهداآے قصید نے دور کتب ستار محمد عربی دے

وَ رَفَعُنَا لَكُ فَكُ ذِكْرَكُ.

حضرات گرامی!

مقام سب توں اچیرامدینے والے دا پرے ہے شرش توں پھیرامدینے والے دا

پند ہے دسیار فعنا دی باک آئٹ نے ہے شان مہنداؤر ھیرا مدینے والے دا

وَ رَفَعُنَا لِكُ فَكُرِكُ.

عرش فرش بدراج ہے کملی والے کا کورُفعُنا تاج ہے کملی والے کا وُرُفعُنا لکگ ذِکْرِکْ.

تواب العظیم بارگاومقدسه میں ہدئیصلواۃ پیش کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں جناب مخمعلی چشتی صاحب!

عزیزان گرامی! مخمطی چشتی اپی مَعْصُومَانه آواز میں نعت شریف پیش کررہے منصے۔ بڑاؤ کو قاور کیف آیا۔ اللہ نتعالیٰ اِن کے علم میں ان کی آواز میں برکتیں عطافر مائے۔



بِسِم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ. إنا اعُطَيٰنك الكوثر صدق الله الغَلِي العُظِيم.

دوستان گرامی!اللّٰدتعالیٰ نے اپنے صبیب کوکوثر عطافر مایا ہے۔اِس دواقوال ہیں۔ایک بیر کہاللّٰدتعالیٰ قیامت کے روز اپنے صبیب کو

خير كشرعطافر مائے گا۔

اور دُوسرا قول صاحب تفسیر مظهری قیافی ثنا الله پانی پی رحمنه الله علیه تفسیر مظهری میں فرماتے ہیں۔ إنّا اُعُطینک الگوژ ہے مراد خیر کثیر ہے۔ کہ جب حضور نبی کریم کے صاحبز ادے حضرت سیدنا إبراہیم رضی الله تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو گفار نے حضور پر اعتراض کیا کہ ان کی اولا دنہیں بیجتی۔ اِس اعتراض کواللہ تعالی نے نہ پہند فرمایا اور آئت ممبارکہ اِنا اعْطینک الگوژ۔ نازل فرمادی۔ کمجوب۔ آئے م نہ فرمائیں کہ

ہم نے





وس شهر بارفدوسی

الله کی ہم مجلوہ کری و کیھر ہے ہیں یا حسن و جمال مُدنی و کیھر ہے ہیں یا حسن و جمال مُدنی و کیھر ہے ہیں

رجس وفت برا هوصلی علی آرل محمد سمجھوکہ رسول عربی دیکھر ہے ہیں

معزز شرکائے محفل جس شاخوان مصطفے کو آپ کے سامنے ہدئیے عقیدت پیش کرنے والا ہوں فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں مُغزز مہمان جناب عبدالتار نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ عقیدت کے پھول بھٹور سرکار مدینہ کی اللہ عُلَیْہُوآ لہوسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔

> مترت ہے مدینے کے سفر کے ہیں إرادے متعمیل کی تو فیق مجھے میرے خدا دے

مہوں گوش بہ آؤاز مسلسل کہ نیجانے مرس وُفت صُبا آپ کا پیغام سنادے

دُولت ہے بڑی چیز نہ ژُ وت ہے بڑی چیز رعز ت ہے بڑی چیز نہ شہرت بڑی چیز رعز ت ہے بڑی چیز نہ شہرت بڑی چیز

کوژے بڑی چیز نہ جنت ہے بردی چیز اُ سے رحمتِ عالم تیری رحمت ہے بردی چیز

حضرات گرامی!

خاک طبیبہ کو بھول کہتا ہوں حیا ندطبیبہ کی دھول کہتا ہوں

دل کے کانوں سے تُن کے دیکے داوں رول سے نُعتِ رسُول کہتا ہوں توہدیہ نعت رسول معظم کیلئے دعوت دیتا ہوں ایک ایسی آواز کو! ہے جس میں صلاوت بھی ہے۔ ہے جس میں نُفاست بھی ہے۔ ہے جس میں نُفاست بھی ہے۔ ہے جس میں نُطافت بھی ہے۔ ہے جس میں نُطافت بھی ہے۔

ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں محترم جناب الحاج خور شیداحمد صاحب۔

جذابه شوق کوائب رنگ بیاں دیتا مُوں کعبہ عشق میں نعتوں سے ازاں دیتا مُوں

نعت کی بات منی نعت می انجد سنی می انجد می انجد سنی میں کہاں مجھے سے فقط نعت کی انجد مینی معین محترم! بھینی طور پر بیعرض کر رہا ہوں کہ بیر محفل اُلحک رلا ہارگاہ رسالت ہیں منظور ومقبول ہے۔ائب نعت رسول کیلئے دعوت دیتا ہوں اس عظیم نعت گوشاعر کوجن کی کھی ہوئی نعتیں پُوری دنیا میں مُقبول ہیں۔

میری موں سے وہ مُجھے دیکھ لیتے ہیں جوآ تھوں والے بھی نہیں دیکھ سکتے۔

آئی میری مراد پروفیسر اِقبال عظیم صاحب ہیں۔ جن کی تبلیغ یہی ہے کہ!

میری مراد پروفیسر اِقبال عظیم صاحب ہیں۔ جن کی تبلیغ یہی ہے کہ!

مرے خیال وفرکی عظمت نہ پُوچھے

مرے خیال وفرکی عظمت نہ پُوچھے

نعت رسول سنت رُ ت کریم ہے راس نعت میں ہے کیسی طلاوت ند کیو چھتے

میں کرر ہا ہوں جُرانت تو صیفِ مُصطفے اِس وفت کیا ہے قلب کی حالت نہ تو چھنے

مجھ پرکرم ہوئے ہیں خطاوں کے وجود کیا کیا ہوئی ہے مجھ کوندا مت نہ یو جھے

جوسر و ہاں مجھکا و ہ سُرفر ا ز ہو گیا اس بار گارہ فندس کی عُظمت نہ یُو چھئے

حصرات محترم! تملی والے آقا کی عُطا کی بات ہور ہی تھی۔ معرات محترم! ملی والے آقا کی عُطا کی بات ہور ہی تھیں۔ جسے جا ہیں جیسے نواز دیں ریددرِ حکیب کی بات ہے۔

> عطاؤں پرعطائیں دیے رہاہے جزاؤں پرجزائیں دیے رہاہے

خطاؤں پر بھی کرتا ہے کرم وہ م گنا ہوں پرردائیں دے رہاہے

نعمتیں دونوں عالم کی دیے کرہمیں پُوچھتے ہیں بتااور کیا چاہئے
لے چلواک مدینے ائے چارہ گرومجھ کوطیبہ کی آب وہوا چاہئے
یا دری گرمجم کی مطلوب ہے نام نامی سے پہلے بھی کیا چاہئے
ر وشن ہے نقش سید اگر ار آج بھی
محفوظ ہے حضور کا کرر دار آج بھی

سنتے ہیں کان آپ کی گفتار آج بھی آئیھوں میں ہے وہ عالم انوار آج بھی

راک اِک اُداحضور کی مشہود ہے یہاں میرارسول آج بھی مُوجود ہے یہاں تو یادری گرمحد کی مطلوب ہے نام نامی سے پہلے بھی یا چاہئے آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ فن شعری شہر یارا بی جگہ نعت کہنے کو آحد رضا چاہئے

توتشریف لاتے ہیں پروفیسرا قبال عظیم صاحب! حضرات گرامی!

معیار ذُ ات شیداُ برار ہی رہے جب بھی کسی رسول کی تعریف سیجئے

د ہرگوسیرت سرکار دِکھا دی جائے سنگ باری جوکرے کس کودُعادی جائے جو ثناخوانان رسول محفل پاک میں مُوجود ہیں اُن کی خدمت میں بیشعرے! جو ہیں محر وم نُناءِخُو ا نَیْ شارہ بُطی اُے خدااُن کو بھی تو فِق ثنادی جائے

> سداہی دِل میں عقبیہت کی آرزوآئے بیر برزم نعت ہے جوآئے کا وضوآئے

ریہ مر الحسن تخیل نہیں عقید ہ ہے وودل بھی مشل کرینہ ہے جس میں تو آ ہے وودل بھی مشل کرینہ ہے جس میں تو آ ہے

کیا ہے نعت سانے کوہم نے جب بھی سفر جہاں جہاں جہاں جہاں بھی گئے ہوئے سُرخر داآئے دوستانِ محتر م اِمحفیل پاک میں عطائے مصطفے صلّی اللّه عَلَیْہُ وَا لَہ وَسُلَم کی اِحت ہورہی تھی۔ اِسی مناسبت سے ایک شعرع خرص مناہوں۔ بات ہورہی تھی۔ اِسی مناسبت سے ایک شعرع خرص مناہوں۔ ہے الگ سب ہی اس در کے فقیروں کا مزاح مناب میں میں میدوگ غنی ہوتے ہیں فقر کے بُرد ہے میں میدوگ غنی ہوتے ہیں محضراتِ گرامی! مدید ظیبہ کی حاضری کے بعد عاشق کے دل کی صدایہ ہوتی

میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بچھ ک گئی ہے گھرکے اندرفضا شونی شونی گھرکے باہرساں خالی خالی

> من بوچے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں اک عبشن سا بہا ہے سرکار کی گلی میں

آئے کوآ گیا ہوں گھر برشرورلیکن دل مرا رہ گیا ئیر کا رکی گلی میں مدینے سے کیا گیا ہوں زندگی جیسے بچھ می گئی ہے!

میرحا دنتہ بھی وفت کا کتنا عجیب ہے طبیبہ سے دوررہ کے بھی جینا پڑا مجھے

آنے کوآ گیا ہوں گھر پرضرور کین دلمبرارہ گیا ہے سرکار کی گلی میں دلمبرارہ گیا ہے سرکار کی گلی میں

دوستان مُحترم!

رس سرکومیں بناؤں خود جائے کوئی دیکھے جنت کا دُر کھلا ہے سر کا رکی گلی میں

حقیقت حال عرض کرتا ہوں کہ!

نه منطقی سے نہ ہی فلسفی سے ملتا ہے پئند فیدا کا فیدا کے نبی سے مِلتا ہے پئند فندا کا فیدا کے نبی سے مِلتا ہے

نبی کو چھوڑ کے جنت جو جا سکو جا و وہ راستہ بھی انہیں کی گلی سے ملتا ہے

آئے کوآ گیا ہوں گھر پرضرورلیکن دِل میرا رِ ہ گیا ہے ئر کار کی گلی میں

لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے دعا کیں کرنا میں کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے

ہرگھڑی آنگار اشک رُوال رہتا ہے ہرگھڑی سُامنے رحمت کاسال رہتا ہے عزیز ان گرامی امحفل پاک بوے عُروح و بلندی پر جا رہی ہے۔جس عقیدت سے نعت خوان حضرات بحضور سرکار مدینہ مدحت سرائی کررہے معنی

جو ذوق و وجدان اس محفل کو اپنی لیبیٹ میں گئے م موئے ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں محفل پر نازل ہو رہی ہیں۔

اب ایک عظیم نعت خوان جو عظیم آواز کے مالک بیں جناب عظیم صاحب ان کو دعوت دیتا ہوں کہ سرورِ کا کنات سلی اللّٰد عَلَیْہُ وَ آلہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ عقید توں کہ مرورِ کا کنات سکی اللّٰد عَلَیْہُ وَ آلہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ عقید توں کے تجول نچھاور کریں۔ کیونکہ میری اپنی بات رہے!

یا ہراک تذکرہ کر ہے ان کا یا کوئی مجھے سے گفتگونہ کر ہے عظیم صاحب بڑے عظیمانہ انداز سے عظیم کا کنات

اعظم رسول حضرت محم مصطفے صلّی اللّٰه عُکیُهُ وَآلِهِ وَسَلّم کے حضور نیاز مندی پیش کرکے عظمت حاصل کررہے تھے۔ پیش کرکے عظمت حاصل کردہے تھے۔

> من کے نبی کی نعت وہ خوشیاں سمیٹ لیں جولوگ غمز دہ ہیں حزین ہیں مگول ہیں

دوستان گرامی انعت خُوانان رسول کی نظر شعر کرتا ہوں کہ!

راك رنگ سے أب مدیح رسول دوسرا ہو اُندا زُجْد الہجہ عُد اُفِكر مُجِد اُ ہو

اس شخص کا انجام نہیں جانے کیا ہو جو شخص محمد کی زگا ہوں سے گر ا ہو

ا خلاص ہوا گفت ہومجت ہو و فا ہو اُوصاف ہوں بیہ جب تو محرکی نناہو اُوصاف ہوں بیہ جب تو محرکی نناہو

اس واسطے جنت کو بنایا ہے خدانے ریمجی مراسر کار کی نعنوں کا صلہ ہو

سامعین ایسی ہت کو دعوت دیتا ہوں جو عشق رسول کے بحر میں گڑوب کر مید منظ کرتے ہوئے تُنائے مصطفلے کے جواہرات ہیں عطا کرتے ہیں۔ میری مراد جناب تحر کلیم سرورصا حب ہیں جو سریلے انداز کورسلے پئن میں تبدیل کرتے ہوئے مدحت سرائی کی سکعادت حاصل کرتے ہیں۔ طبع اسلیم۔ فیطر تائعیم۔ اِسم کلیم۔ جناب محر کلیم سرورصا حب نہ کوئی نقش نہ چہرہ و کھائی و بتا ہے۔

نہ کوئی نقش نہ چہرہ و کھائی و بتا ہے۔
بُس اُن کے نُور کا دُریاد یکھائی و بتا ہے۔
بُس اُن کے نُور کا دُریاد کے حائی دیتا ہے۔

جہاں بھی عکس بڑاان کی چینم رحمت کا و ہیں سے جا ندئیکتا دکھائی ویتا ہے

ایک اورخوبصورت شیعرملاحظهرما <sup>ن</sup>یس که!

مونیا کے مسئلے ہوں کے تقالی سے مرسلے مرکار کے سیرو ہیں سارے معالم

اس پینه کیوں نثار کر دں سب مترتیں جس نام کے طفیل میری ہر بلا ملے ربس نام کے طفیل میری ہر بلا ملے

تحدیثِ نعمت کے طور پرایک شعر پیش کرتا ہوں کہ! نہ پُوچھورُات خُلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا میک جھیکی تو تملی اوڑ ھنے والا نظر آیا

ا ورنظر ڈ الی جو فہرست غلامان محمّد پر کوئی خُواجہ نظر آیا کوئی دُا تا نظر آیا

!

كل زات كيا عجيب ئال مري كرمين تقا نه تكفيل تقيل محوخواب مدين نظر ميل تقا كريوجهورات خلوت ميل مجھے كيا كيانظر آيا

شهنشله المسيمال تضربها الكرات كويئن تقا محدثم محمل منصح جهال كل دات كويئس تقا

بلک جمیکی تو کملی او رُصنے وُالا نظر آیا جب کیک تھبیکی نظار اہو گیا جب کیک تھبیکی نظار اہو گیا کہیں کے کام سار اہو گیا لیب اُبھی کھلنے نہ پائے یہا ل کی اُسلام کیا دا ہو گیا حال سُار اہو گیا حال سُار اہو گیا حال سُار اہو گیا

مجھ بیہ تو شر کا ربھی ہیں مہر با ل میں کہا ں سے غم کا ما ر ا ہو گیا

کام تو اے د و ست کیا ٹر کتا رمرا جب انہیں دِ ل سے بکا ر ا ہو گیا

جب بیک حجیکی نظار ا ہو گیا بیٹھے بیٹھے کا م سار ا ہو گیا

نه توجهورات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا

بُرْ مِ تَصُورات میں بھی تھی انجی انجی نظروں میں مصطفے کی گلی تھی انجی انجی نظروں میں مصطفے کی گلی تھی انجی انجی

مُعلوم کرر ہے ہے فرشتوں سے جبرائیل مرس نے نبی کی نعت پڑھی تھی اُبھی اُبھی مرس نے نبی کی نعت پڑھی تھی اُبھی اُبھی

لو ہو گیا کرم کہ و ہ محفل میں آ گئے منکر سے بھی میری شرط لگی تھی اُ بھی اُ بھی

نه ُپوچھورُات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا بلک جھیکی تو تملی اوڑ ھنے وُالانظر آیا بلک جھیکی تو تملی اوڑ ھنے وُالانظر آیا





# محرشفيق مجاهد صاحب

الكُحُمُدُ لِللهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدُ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الجُمَعِينَ.
المُرْسَلِينَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الجُمعِينَ.
امَّا بَعُد فَا غُوذُ بِاللَّه مِن الشَّيطُنِ الرِّحِيمُ
امَّا بَعُد فَا غُوذُ بِاللَّه مِن الشَّيطُنِ الرِّحِيمُ
بِسُمِ اللَّه الرَّحْمُنِ الرَّحِيمُ. وَسِرَاجاً مُنِيرا.
صَدَقَ اللَّه العَظِيمُ.

الصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى الْكِفَ وَاصُّحِبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّه نهايت بَى مُرَم وَ مُعَتَّم مُعْزِز حاضرين وسامعين آج كى بابركت نُورانى محفل پاک بسلسله ميلا دِ مُصطف إنعقاد پذير ہے۔ ہمارا ايمان ہے كہ جہاں كملی والے آقا كى محفِل ميلا د ہوو ہال اللّٰہ كى رحموں كانز ول ہوتا ہے۔

محفل پاک کابا قائدہ آغاز تلاوتِ قُر آن مقدی سے ہوگا۔ ہماری محفل میں قاری ظفر إقبال سعیدی صاحب موجود ہیں۔ لہذا اُن کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور لاکریب کتاب قرآن کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ حافظ ظفر إقبال قرآن مجیدی تلاوت سے ہمارے قلوب کومتور فر مائیں۔ حافظ ظفر إقبال سعیدی صاحب۔

دوستانِ گرامی! حافظ ظفر إقبال سعیدی صاحب نے تلاوتِ قُر آن پاک میں ان آیات تمبارکہ کا انتخاب فرمایا جن میں اللہ تعالی نے اینے محبوب کی نورانیت کا بیان فرمایا ہے۔

نواسی مناسبت سے ایک شعر عرض کرتا ہوں! ذرسے ذر سے میں روشن ہے نور نبی جا ند تارے بئے آپ کے نور سے کہکشاں گلتاں روشن کیا ندنی اسب نظارے بئے آپ کے نور سے حضور کی نورانیت کی بات کیا کروں

الم كفر من وقر من آپ كانور ہے۔

اللہ الموں میں آپ كانور ہے۔

اللہ الموں میں آپ كانور ہے۔

اللہ كہ اللہ اللہ میں آپ كانور ہے۔

اللہ كله وكى بنى آپ كانور ہے۔

اللہ كلوركى بنى میں آپ كانور ہے۔

اللہ كلوركى بنى میں آپ كانور ہے۔

اللہ كلوركى بنى میں آپ كانور ہے۔

حضور فرماتے بیں اللہ تعالی نے سب سے پہلے مجھے بنایا اور میر رے تورسے ساری کا تنات کو بنایا گیا۔اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رئمت اللہ عکیہ

فرماتے ہیں!

ذرے ذرے میں روش ہے نورنی جاند تارے ہے آپ کے نورے

آ ب کا نور ہرنور کا نور ہے مٹل خوشبو ہوید اومستور ہے بحرمواج ہے آپ کے نور سے سب کنار سے بیخ آپ کے نور سے

مُور وغِلمان رِضوان رُورجُ الأميں سِدرُ ةُ المُنتِنَى ظَلَد وعرشِ بري المِثارول كَرِّ نِي مِنظر مِيل پيارے بيارے بيئة بِ كُورے

نورآ تانہ کیسے میری بات میں ہوتی صائم نہ کیوں رُوشی نُعت میں جب کہ حسن تخیل کی تخیل کے اِستعار سے بیخ آپ کے نور سے

توای نورانی آقاومولاحفرت محمصطفے حضور کے حضور حاضری پیش کرنے

کیلئے دعوت دول گاجناب محمد و قاص الیاس صاحب کو کہ تشریف لائیں اور

ہڈیے عقیدت بحضور سرکا رمدینہ سلی اللہ عَلَیْہُو آلہ وسلم پیش فرما ئیں۔

ہڈیے عقیدت بحضور سرکا رمدینہ سلی اللہ عَلَیْہُو آلہ وسلم پیش فرما ئیں۔

عزیز این گرامی ! عزیز م محمد و قاص الیاس نے بڑے ہی دھے اور پیارے ہی میں نعت شریف سنائی کہ!

محفل چداوناں ایں پیارے نبی آج محفل ہجاو مميں يفين ہے كہ جہاں كملى والے آقا كى محفل سجائى جائے!

ہے۔ کے ساتھ۔

الأب كي ساتھ-

احرام كساتھ\_

تلا بيارك ماتهـ

ہے۔ میں تھے۔

﴿ الفت كے ساتھ \_

ہ جاناری کے ساتھ۔

☆ خاکساری کے ساتھ۔

تو كملی والے آقائي غلاموں بركرم كرتے ہوئے بفل ميں تشريف لے آتے ہیں۔حضرت علامہ صائم چشتی رُحمتہ اللہ علیہ محفل کا ذِکر اس انداز

أن كى محفل سجى اوركيا جايئ ہوگئی رُوشنی اور کیا جا ہے

اورآ پ کی نظرایک برا خوبصورت شعرے!

نُی کی کفل میں آنے والو خوشی میں کم کودبانے والو کے لیے گا آرام بے قرار وحضور آئے حضور آئے کے خور آئے کے تو اُر وحضور آئے حضور آئے کے تو اُر کی میں دُرود وسلام کا ہدیے پیش کرنے کیا کے ایک بلند آ واز کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کے جانے بچچانے نعت خوان جناب مُحر م مُحمد قاسم حیان صاحب کی خدمت میں دُرخواست کرتا ہوں کہ جناب مُحر قاسم حیان صاحب کی خدمت میں دُرخواست کرتا ہوں کہ تشریف لا کیس اور نعت و مدحت مُصطفے سے ہمارے قلوب وادُ ہان کو ذُوق مطافر ما کیس۔ جڑا نوالہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب مُحمد قاسم حیان۔

دوستان گرامی! قاسم حمان صاحب نعنت شریف پڑھ رہے ہے پہلے اُنہوں نے کلہ شریف کاور دکیا پھر بُلغ اُلعلیٰ بِکمالہ اور آخریں نعت شرف یا دِمہ بین اللہ تعالیٰ بیکالہ اور آخریں نعت شرف یا دِمہ بینہ کے مُوضوع پر پڑھی۔ مَہ بین طیبہ کی عظمت وشان کا گواہ قر اُن مقدس ہے۔ جُسیا کہ قر آن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا۔

وَ لَو انتَهُم اِذْ ظَلَمُو ا اُنفُسَهُمْ جَا فِح کے .

اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر شُلم کر لوتو بخش حاصل کرنے کیلئے میرے اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر شُلم کر لوتو بخش حاصل کرنے کیلئے میرے محبوب کی بارگاہ میں آجاؤ۔ حضرت علامہ صائم چشتی رُحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں!

شهر مدینے جا کے ملد انجین قرار زمانے نول محلار کھدا کملی والارحمت بھرے خزانے نول

کی محشرد بے دن تون ڈرناخوف ایہہ کاہداجر مال توں مملی والاسو بہنا کافی اے ساڈیے بخشانے نوں

دوستان گرامی! معفل بسلسله میلاد باک پر بهاری جانیں بھی قربان ہیں۔ كيونكه ميلا ومصطفي كصدق اللدتعالي نے إس كى كائنات كونعتيں عطا فربائيس بين ميلادِ مصطفاللدى رحمتون كانشان ہے۔ نبي كريم صلى الله عَكْيُهِ وَآلِهِ وَمِلْم كَى آمدِ مُباركه مُهوفَى چنتان خزال رسیده میں بہاروں نے ڈیرے لگادیے حضور کی آمدیر! ہ جاند نے خوشی کی۔ المستارون نے خوشی کی۔ 🛠 کھلوں نے خوشی کی۔ المراجي المحالي المراجي المراج المرككيول نے خوشی کی۔ المرين نے خوشی کی۔

ہے۔ ہے ہماروں نے خوشی کی۔ ہے آسان نے خوشی کی۔ ہے لامکاں نے خوشی کی۔

کیونکہ وہ آقائے رحمت تشریف لائے جو وجہ تخلیق کا بنات ہیں۔

اللہ جن کے صدقہ سے کا تنات بنائی گئی۔

اللہ جن کے صدقہ سے زمین بچھائی گئی۔

اللہ جن کے صدقہ سے دنیا سے ائی گئی۔

اللہ جن کے صدقہ سے دنیا سے ائی گئی ہے۔

تواسی خیرالبشراصل و مسلی الله عکی و آله و مسلی الله عکی و آله و مسلی الله عکی و الله و الله و الله و الله و الله و ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک و بیش کرتا ہوں جو ابنی مثال آپ ہیں۔ ان کی آواز میں آیا جادو ہے کہ سامعین خود بخو دمسخر ہوتے جاتے ہیں تو تشریف لاتے ہیں عزیز مکرم محترم المقام جناب محترابو ذرج شی صاحب۔

حضرات گرامی اُبُوذُ روشتی نے نعت رسول مُقبول پیش کرکے محفل میں ایک عجیب رنگ پیدا کر دیا ہے۔ فدا اِن کے ذُوق کو سلامت رکھے اُنہوں نے نعت شریف پیش کی۔ سلامت رکھے اُنہوں نے نعت شریف پیش کی۔ سو ہے و ے دُر دیے دُر دی روبلال بُن گئے فدمان اُول مُجِمّ کے دوڑ ہے ہیرے نے کئی بُن گئے فدمان اُول مُجِمّ کے دوڑ ہے ہیرے نے کئی بُن گئے

جس جس نے ہمارے آقاومولی تأجدار حبیب کردگار اُحدِ مختار حضرت مُحمّد مصطفاصلى الدعكنية وآلهوهم كيرسالت كوشليم كيااورصاحب ايمان موااس كواليي عظيم متني بركتني اور رفعتني حاصل ہوئيں كہذارہ بھی نازش كہشاں مرده می مقرم مقتص خراره می جوابر بن گیا۔ المروه بشي بھي رشك قمر بن گيا۔ مر ومنکر بھی صاحب امر بن گیا۔ ہے وہ کڑ واخوشبو دار ثمر بن گیا۔ اسى ليئے علامه ضائم چنتی رئمت الله عُکیه نے کیا خوب فرمایا! و قد مان نوں تھے کے روڑ ہے ہیرے یے تعل بن گئے کے وہ لوگ جن کی اس کا تنات میں قمت نہیں۔ ہے وہ لوگ جن کی کوئی وقعت نہی۔ ہے وہ لوگ جن کی کوئی وقعت نہی۔ - 🖈 وه لوگ جن کی کوئی ویلیونه می \_ المراوك جن كى قدر ومنزلت ندى ـ

کر وہ لوگ جن کودوات مندلوگ ہی جھتے تھے۔ کہ وہ لوگ جن کو سرداران عرب رہے سمجھتے تھے۔ جب کملی والے آ قاسے

منسوب ہوئے تو تاریخ نے انہیں آ دمیت و إنسانیت کے دُرخشِندہ ستارےکہا۔

فر مال نول مجمّ کے روڑ ہے ہیرے تے عل بن گئے

کیوں نہ جان وول میں فیدا کروں میرے آتا تیری عطاوُں پر تیری اِک نظر کا کمال ہے کہ نقیب سَب کے بُدل گئے عزیزان گرامی!

محفل پاک میں بڑی روحانیت جِمائی ہُوئی ہے۔ یُوں محسوں ہور ہاہے کہ انوار ونجائیات کی برسات ہور ہی ہے۔ اور حقیقت بیہے کہ بیسب ہمارے آتا ومولی حضرت محمد مصطفیٰ صلّی اللّٰد عَائیہ وَآر لِہ وَسَلّم کی نوازشات اور کرم نُواز ہاں ہیں۔

تو اب إس عظيم بارگاہ مُقدسہ میں مدئیہ عقیدت پیش کرنے کیلئے میں وعوت دول گاملک پاکستان کے معروف نعت خوان جناب محد سرور چشتی صاحب کوتشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت کے بعول مجھاور فرما کیں۔

جناب محمد سرور چشتی صاحب باب مرور رچشتی

صاحب نعت پیش کررہے تھاس میں ایک شعرانہوں نے پڑھا! ہے کتنا خلق عظیم تیرا ہے کتنا کطف عمیم تیرا مهوانه جال کے بھی وشمنوں پر شیرو عالم عُمّاب تیرا حضورنی کریم عُکُیُه السّام کے خلق ممبارکہ کے بارے میں کیا عرض کیا جاسکتا ہے کہ اُخلاقِ مُصطفیٰ نے اپنے دشمنوں بربھی رحمت وکرم فر مایا۔اوران کے ستكين قلوب كوجهي متخرفر ماليا-الله و الله و ال إنكَ لَعلى خُلِق عَظِيمٌ. المروق فلق عظیم برس نے جاں کے دشمنوں کو جانثار بنایا۔ المروضلي عظيم برس كى وجهت بزاروں كفار حلقه بكوش اسلام ہو گئے . المركة ويضلي عظيم جو مملى والياتة قاكي صِفت عظيم ہے۔ المروة فلي عظيم بينس نے فارس کے مسلمانوں کو صوفیوں کاسر دار بنا دیا۔ المراط و المحافظ منظیم بیس نے مبش کے بلال کوموز نین کااِمام بنادیا۔ المحروة فاروق اعظیم بنادیا۔ الماتيت كاعكم بس نے۔إنسانيت كاعكم بلندفر ماياديا۔

المراوة علق عظیم برس کے بارے میں حضرت علامہ صائم چشتی رحمته الله علیه

مرا و خان عظیم برس نے اہل مکہ کی جانیں خریدلیں۔

فرماتے ہیں!

میں اُس دیے خلق توں قربان صائم ز ماندموہ لیاجس دیے بیاراں

م مئة وه خلق عظيم!

گالیاں دیتا تھا کوئی تو دُعادیۃ تھے میں منتمن آجائے تو چادرہی بچھادیۃ تھے تو اب اسی سُراپا علق ومجت سلّی اللّه عَلیْہُ وَ آلہ وسلّم کے حصّور نَدْ رائنہ عقیدت پیش کرنے کیلئے کراچی سے آنے والے مہمان ثناخوان محمدار شدعظیم اخر کی خِدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تُشریف لا ئیں اور ہم سب کوائی متر نم آوادو محبت جرے اُنداز سے نعت شریف منا کرعشق رسول کی شع جلائیں آواد ومحبت جرے اُنداز سے نعت شریف منا کرعشق رسول کی شع جلائیں ۔ تشریف لائے ہیں جناب مجمداً شعظیم آخر صاحب ۔

خسن محبوب کی ہویا مصرکے بازار کی بات ہے حقیقت میں محمد ہی کے اُنوار کی بات

ارشد عظیم اختر صاحب بڑے ہی پیارے انداز ہے حشن محبوب کی بات کر رہے ہتھے۔حضرت علّا مہ صَائم چینی رحمت اللہ عُکیر محبوب محبوب کی اللہ عَکیر

# وآلهوسلم كاذكراس انداز يفرمات بين!

یا رمیرے دی مسنونشانی کمبل اُس داکالا وطود بنداا ہے دِل دی کالک کالیاں زُلفاں والا میر الے سب توں سو ہنا سب توں شان زرالا بعد خدا دیے سب توں سو ہنا سم اُسّا کا اُر فع اعلیٰ بعد خدا دیے سب توں سائم اُسّا کم اُسّا اُر فع اعلیٰ

یا ر میرے وی سنونٹا نی وکھ جھلے سکھ و نگرے عُرش فرش نے دونہیں جہانیں اس دے جھلدے مجھنڈے

جنت دے بُھِلَاں توں بہتر گلی او ہدی دے کنڈے مہدک کیکے میک کو سے جگٹ سارا صائم جداوہ ڈزلفاں بُھنڈے مختر مصطفے کی بات کی بھیل ہوہی نہیں سکتی کہ سرکارِ مدینہ سکتی اللہ عکنی واللہ وسلم کاحسن ممبارک ایسا نورانی ہے۔ ایسالا فانی ہے کہ روز آول ہے حسن مصطفے کی بات ہورہی اور اُبد کے بعد بھی پیسلسلہ جاری رہے گا۔وہ حسین محبوب جن کے چہرے کی بات حضرت علامہ صائم چشتی رُحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

توشاہ خوبال تو جاناں ہے چبرہ ام الکتاب تیرا جن کی زلفوں کی بات یُوں کرتے ہیں!

واہ سُجان حبیب مرے نے جُدوں ہوا یَاں ُزلفاں اُس دے پیراں دے و چہ خوراں آن و چھا یَاں ُزلفاں ربینی اُلف حبیب مرے دی میم مُروڑیاں ُزلفاں او دھر مُڑ گیا کئیہ صائم چدھر موٹ یاں ُزلفاں او دھر مُڑ گیا کئیہ صائم چدھر موٹ یاں ُزلفاں مہرکار کی مازاغ چشمان مُبارک کی بات کرتے ہیں!

وہ جمیل ہے وہ مین ہے وہ خدا کا نور ہے وہ مین ہے وہ مین ہے وہ خدا کا نور ہے وہ مین آتا جسکے حسن بڑھیا ندہجی قربان ہے

جود جنگے محسن بر مور ج کی رُوشی فدا ہے۔ بید جنگے محسن بر بہا روں کی تغمسی بٹا رے

ہڑ جن کے حسن پرستاروں کی تفر تھر الی چیک صدیے ہے ہے جہ جن کے حسن کا شا ہد خو د خالق کا کنا ہے ہے جہ جن کے حسن کا ذاکر اللہ تعالی ہے۔

ہے جن کے حسن کا ذاکر اللہ تعالی ہے۔

ہے جن کے حسن کی با تیں صحابہ کرام ہیں۔

ہے جنکے حسن کی با تیں صحابہ کرام کرتے ہیں۔

ہے دہ حسین آقا جو محبوب خدا ہیں۔

ہے دہ حسین آقا جو محبوب خدا ہیں۔

كارك! جوخود محبوب خدا مواورجس محبوب كوبنانے والا الله مو

جرد جس محبوب كوسجان والاالتدمور

وه الله جوان الله عَلَى كُلِّ شَي ءِ قَدْ مر بهو \_ تو اس كى بناوٹ سجاوٹ كا انداز ه

کون زرستاہے۔

مَنْ حُسِن جُنال مُحِدِد ان جہال محمد۔ المُحتراه زُمال مُحدر ہے اکورغیال محمد۔ الملاطلعت نشان عالم \_ منشر لضحی محمد۔ منتشس الضحی محمد۔ المكرور وان عالم ٨ صدرالعلى محد ﴿ وَالنَّهِ اللَّهِ ا مير بررائيد جي مُحَد \_ جي برراليد جي مُحَد \_ م که در مان دُر دِعصیاں۔ تو چھر کیوں نہ کہوں!

مرامحوب ہے سب سے نرالا کیا کونین میں جس نے اُجالا

انہیں کا نور ہے مس م اجا لے کو بھی آتا نے اجالا

کروں تعریف کیا میں انگی صائم مے جن کا نعت گوخو دخق تعالی

حضرات گرامی!

اس حسین وجمیل محبوب کی بارگاہ مقدسہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کیلئے تشریف لائے ہیں مُحرّ مارگاہ مقدسہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کیلئے تشریف لائے ہیں مُحرّ مارگفام جناب مُحرّ فاروق رچشتی صاحب!

اُن کی تعریف بیخلوق کرے گی کیے خُودخدانام نی لیتا ہے اِکرام کے ساتھ فَارُوق صاحب نے بڑے ہی دِلنتیں اُنداز میں نَعتِ رَسُولُ مُعظم پیش ک اللہ تعالی انہیں شادوآ بادر کھے۔ سرکار مدینہ کے نام نامی اسم گرامی کی بات آئی تو نام مصطفے کے حوالہ سے ایک قطعہ پیش کرتا ہوں۔ مُجھے وجدانِ جامی اُل گیا ہے وہی ذُوق دُوامی اُل گیا ہے

و ظیفے کیلئے صائم کو آقا تیرااسم گرامی مل کیا ہے۔ ہم عاشقوں کا تو وظیفہ ہی نام مصطفاحتی اللہ عَلَیْرُو آلہ وہلم ہے۔ صائم دے وظیفے کی سوہنے داہے نال کافی محبوب دانام لیاں ہو ڈور بلا جا دے۔ محبوب دانام لیاں ہو ڈور بلا جا دے۔

آ پ کا نام نامی ہے منتکل کشا. آ پ کا نام ہے ہراً لم کی وُ و ا

مراصاتم سلام آپ کے نام پر میں نے سب جھ لیا آپ کے نام پر تواب بارگارہ حبیب خدا میں نذرانہ والفت کی سعادت حاصل کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں مُحتر م المُقام جناب مُحمد جاوید چشتی صاحب اور ہدیہ بحضور آقائے دوعالم پیش کرتے ہیں جناب محمد جاوید چشتی صاحب محضور آقائے دوعالم پیش کرتے ہیں جناب محمد جاوید چشتی صاحب معادت کی بات ہے۔

ہورہی ہے بات آپ کی سے گئی بارات آپ کی ہم پیخاص ہیں نوازشیں صائم آجرات آپ کی صائم آجرات آپ کی

اوران کی نعت خوانان حضرات کی نذر کرتا ہوں۔

کرم سے جھولیوں کو بھرر ہے ہیں نبی کی نعت خوا نی کرر ہے ہیں

جہنم سے بیا نا کا م اُن کا تعجب ہے کہم کیوں ڈررہے ہیں

کرم اُن کا بیاں کیسے ہوصائم خیالوں میں وہی شکب بھررہے ہیں تواکب مدنی آ قاکی بارگاہ مقدسہ میں نُعت شریف پیش کرتے ہیں جناب محترم المقام محدث اعظم گولڈ میڈلسٹ جناب محمد رفیق چشتی صاحب خادم

دربارعالیه آستانه چشتیدرفیق چشتی صاحب ابلیت اطبارکاذکرخیرکرر بے عضانہوں نے بڑے ہی ترنم انداز سے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرامولائے کا کنات اور حسنین کریمین علیہم السلام کی بارگاہ میں ہدیے تقیدت پیش کیا۔ حسن رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ ابلیت اطہار کی پاکیزگی کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں!

جن كى پاكى كاخدائ پاك كرتاب بيال قدروال عانة بين قدروشان ابليت

> اوراعلی حضرت بُریلوی کہتے ہیں! تیری نسل باک میں ہے بچہ بچے تورکا و ہے عین نور تیراسب گھرانہ نورکا نو ہے عین نور تیراسب گھرانہ نورکا

> > حضرت علّامه صائم چشتی کہتے ہیں!

کشتی انوح صائم ہے آل نبی راس دوری ملاکت ہے راستہ

خارجی کے مقدر میں تھاؤ و بنا اُب ایسے چھوڑ دو ہاتھ ملتار ہے۔

عرات مُحرّم!

اُب میں ہوئی فعت شریف کیلئے ایک بلند ترین آواز بیش کروں گا جب بین نعت شریف پڑھتے ہیں توان کی آواز جبل طور ونور سے کراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ برئی ہی پُر بہارِ شخصیت کے مالک ہیں تشریف لاتے ہیں محتر محافظ ملک محمد اسلم اعوان صاحب نے پہلے نعت حضرات کرامی اسلم اعوان صاحب نے پہلے نعت شریف پڑھی کھر مرشد کی شان کی مُنفقیت پڑھی ماشا اللہ براؤوق حاصل ہوا۔ ان کے پڑھتے ہوئے ساری محفل پرنورانیت کی تنی ہوئی چا درمحسوس ہورہی تھی۔ حضرت علامہ صائم چشتی رُحمت اللہ عکئیہ نے کیا خوب کہا!

نو رئی لیہ کیا در تنی نو رکی نو ریکھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ عاندنی میں ہیں ڈویے ہوئے دوجہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔

> فرش برفعوم ہے عرش بردھوم ہے مرس برفعوم ہے عرش بردھوم ہے ہے وہ بد بخت جوآج محروم ہے

ہور ہی آج بارش ہے اُنو ارکی دونوں عالم کو حسرت ہے دیدار کی

آ رہے ہیں ملک آساں جھوڑ کر آسے رضوان باغ جناں جھوڑ کر

پہلے ہی وفت سے ہے صبا آرہی رنبیند کلیوں کی بھی ہے اڑی جارہی

ا مجمن جا ند نے ہے ہوئی مُوئی مرستار ہے پررونق ہے آئی مُوئی

کیونکہ کملی والے محمد کا رمیلا دہے۔ تو میلاد پاک کی اِس بابر کت محفل میں خیرو برکت محفل میں خیرو برکت حاصل کرنے کیلئے برکتوں والے آتا کا ذکر کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں جناب برکت علی صاحب۔

ثاً خوان ہونے کی وجہ سے بہتی ہیں۔اورسلسلہ عالیہ کے اعتبار سے چشتی ہیں تشریف لاتے ہیں جناب برکت علی چشتی صاحب۔

حضرات گرامی! عُطائے مصطفے کی بات ہور ہی تھی۔حضرت علامہ صائم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں!

کونین کے مالک ہے مختار سے مالکیں گے

کونین کے مالک ہے مختار سے مالکیں گے

کم حضور کی عطا ہے ہی ساری کا نئات بڑی ہوئی ہے۔

کم حضور کی عطا ہے سارا جہان چل رہا ہے۔

کم حضور کی عطا ہے ہی ہمیں صراطِ متنقیم کاعلم ہوا۔

کم حضور کی عطا ہے ہی ہمیں صراطِ متنقیم کاعلم ہوا۔

اس کا نئات میں بھی کملی والے آقاصلی اللہ عَلَیْہُ وَآلہ وسلم کی عطا ہمیں ہمارے مار آخرت میں بھی حضور کی عطا ہی ہمارے کا م آئیگی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آخرت میں بھی حضور کی عطا ہی ہمارے کا م آئیگی کے کہا حسا کم اسلم کی عظا ہمیں ہمارے کا مارے میں بھی حضور کی عطا ہی ہمارے کا م آئیگی کے کہا جہاں اور آخرت میں بھی حضور کی عظا ہی ہمارے کا م آئیگی کے کہا جہاں اور آخر ہیں بھی حضور کی عظا ہمی ہمارے ہیں اور آخر ہیں ہمیں کے کہا میں بنایا ہے۔ ملا مہ صائم کی خوشی فرماتے ہیں ا

ہیں وہی کرتے تفسیم رز قِ خدا جس کو جو بھی ملام صطفے سے ملا

جو بھی ما نگا دیا ما تگنے سے سوا مصطفلے کی عطاؤں کی کیابات ہے

قاسم ہے جواللہ کی ہرنعت ورحمت کا م اس شاہ مدینہ کے دربار سے مانگیں گے

ہم کیے ہوئے مشرک مشرک تو ہے وہ ظالم در یار کا چھوڑ کے جواغیار سے مانگیں گے اور نہ مانگیں گے اور نہ مانگین کے درس ہے۔ سبق ہے۔ کہ!
مشر ماوند سے او کیوں طیبہ دی سرکارتوں منکد سے جد کے نبی نبیاں و سے سردارتوں منکد سے جد کے نبی نبیاں و سے سردارتوں منکد سے

چل و کیے گداواں تے نقیراں چہ کھلو کے شہنشاہ دے در بارتوں منگدے کیونکہ کملی والے آقا کی بارگاہ سے سی سائل کو خالی نہیں لوٹا یا جاتا۔

ﷺ اگر کوئی مال لینے آیا اسے مال مل گیا۔

ﷺ اگر کوئی جمال لینے آیا تواسے کمال مل گیا۔

ﷺ اگر کوئی جمال لینے آیا تواسے جمال مل گیا۔

ﷺ اگر کوئی جمال لینے آیا تواسے جمال مل گیا۔

ﷺ اگر کوئی جمال لینے آیا تواسے جمال مل گیا۔

الركوني دوات ليني أياتوات عطاموني -الركوئي رياضت لينيآ ياتواست عطايو كيا-الركوئي فصاحت ليني آياتواسي عطاموني-الركوني علم لينية ما توات مل ساكيا-الركوئي علم ليخ آياتوا علم للا كيا-الركوني حلم كاطلبكارة ما توحلم ل كيا-المكاكركوني وين كيسلسل مين آيااست دين الكيا-الما الركوئي جنت حاصل كرنے آيا تواسيے جنت ل گئا۔ ﴿ حضرت قناده أنكه لينية عَانبين أنكه لمي اور جنت بهي -حضرت علامه صائم چشتی رحمته الله علیه اس مکمل وا فعه کوایک شعر میں قلمبند كرتين!

ا کھوی عطاسی کیتی جنت وی بخش دنی حدد میلہ بھڑ کے ہتھو جیہ تکی سی ا کھقادہ

یہ تو حضور کی عطا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کملی والے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا آپ نے فرمایا!
ربیعہ مانگو کیا مائکتے ہوئے ربان جائیں کملی والے آقا کے غلام کے مائکنے پر۔

ہے دنیا نہیں مانگی۔

ہ مال نہیں مانگا۔ ہ اُولا ذہیں مانگی۔ ہ خرف نہیں مانگی۔ ہ خرف نہیں مانگی۔ ہ کوئی و نیاوی چیز طلب نہیں۔ ہلکہ عرض کی۔ آتا میں آپ سے آپ کوطلب کرتا ہوں۔ قربان جائیں کیسا سوال ہے۔

مجھ کوجھی سے مانگ کرا جھار ہامنگا تیرا تو بیملی والے آقا کی عُطاکی بات ہے۔جھجی تو ہم کہتے ہیں!

کوئین کے مارلک سے مختار سے مانگیں کے منگنے ہیں گرا پی سرکار سے مانگیں گے

دُر با رمحد ہی دُر با رہے خالق کا سرکارے صدیے ہی ستار سے مانگیں کے

سرکار کی زلفوں سے مانگیں گے گھٹا کالی اُنو ارسحران کے رہنسا ر مانگیں گے

رجس جس جگہ صائم عکس آن کا نظر آیا ہم نور مجسم کے اُنو ارسے مانگیں گے ہمارا ایمان ہے کہ کملی والے آتا قاعطافر ماتے ہیں۔ اس عطاکی بات ایک اور اُندازے کے کرتا ہوں۔

راستغاشها!

کرم کرکرم کرکرم یا مخترعطا کول تیرے سخا کول تیرے م مدادی خدائی دامختارتوں ایں خدائی آفاخدا کول تیرے خدادی خدائی دامختارتوں ایں خدائی آفاخدا کول تیرے

کرم دی نظریا نبی مصطفے کوئی دی شہادت داصکر قدعطا کر تیرے تیں اے کی یا تحد عطا کول تیرے کا کول تیرے کہا تا کا عطا کی بات ہوتو حضور کی عطا کیں اپنے عشاق کو گھیرے میں اپنے عشاق کو گھیرے میں الیتی ہیں۔ہماراایمان ہے تو یہ کہنا ہے کہ حضور کی عطابی اللہ کی عطاہی اللہ کی عطاہی در بار اللہ کی عطاہی ہے در بار مقدّ سہ کاراستہ بنارہے ہے۔

ا کوگل اے منگ رسول کولوں بھا ویں ووستا رُتبِ غفورتوں منگ بھردینداا۔ حصولی صبیب رُت دابھاویں کول جائے بھاویں ڈورتوں منگ

بڑا وُڈ اا ہے تخی کریم میرا منگ جُدوں وی و ڈھٹرورتوں منگ اللہ نبی داسمجھ کے دُراِ کو صَائم اُدب دیے نال حُضورتوں منگ

تواسی ما لک کا کنات کی بارگاہ میں اِستغانہ پیش کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب محمد یلین نقشبندی صاحب اور بارگاہ آتا ہے دوعالم سلی اللہ عکر پر آلہ وسلم میں ہرئر نعت پیش کرنے کی سعادت کریں گے۔ اللہ عکر پر آلہ وسلم میں ہرئر نعت پیش کرنے کی سعادت کریں گے۔

سرکارد نے اُن اُن دی گل بات کری جا بُس ذِ کر نبی یا ک دُادِ اِن رُات کری جا

سركارمد ببنه كاذكرب چينول كوچين عطاكر تاب اس لئے

ئى دۇرنى ياك دادن رات كرى جات سركاردىيان دى گل بات كرى جا

اُج آگیا جس نے اُونان می تا نگال دِیال گھڑیاں مگیا لِ نے سب رحمتاں اللہ باک دیاں گھر آ منددے آرکتیاں نے

م گلتان مہک انھیا اے ہنیر ہے وور ہو گئے نے میر امحوب آیا اے ہنیر ہے وور ہو گئے نے میر امحوب آیا اے ہنیر ہے وور ہو گئے نے

قطاراں بن کے تورال بین اس دے رُاہ دے وچہ کھکیاں ممنور ہو گئے رُستے تے رُ وشن ہو گئیا ں گلیا ل

دن میثاق دیرئت سیچے نے آب میلا دمنایا سرے نبیاں دیاں ٹروحاں داسی مجمع خوب سجایا

سوینے و مے میلا و دامٹر کے سُب نُوں ذکر سنایا صائم بھرمیلا و مُنان و اسُب نُوں شُکم لگایا

اس لئے کہتا ہوں کہ! سرکار دیے اُج اُون دی گل بات کری جا

جہنے تملی وَ اسلے نُوں ہے یا د کھا م خدا او ہرے گھرتا ئیں ہے آیا د کھا

البيع واسطع!

سركارد \_\_أج أون دى كل بات كرى جا

کہ

رمیلا دمخر کی خوشیاں جومنا نے ہیں اک روزمخر کے دُر بارجا ئیں گے

اس کئے کہتا ہوں کہ خوش بھی ہوتے رہوا درمیلا دیا کے بھی کرتے رہوسب میر ہے ساتھ مل کرمِصرعہ دُہرائیں! میر ہے ساتھ مل کرمِصرعہ دُہرائیں!

سركار دسيائ اؤن دى گل بات كرى جا

رو میں مرکار مدینہ سکی اللہ مکائیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ باعث خیرو برکت ہے۔ جس سرکار مدینہ سکی اللہ مکائیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ باعث خیرو برکت ہے۔ جس گفر میں کملی والے آقا کے مبلا دکی مجفل بحق ہو وہاں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحتیں نازل فرما تا ہے۔ اِس لئے شعر بھی ہے اور درس بھی ہے کہ!
مرکار دے اُج اُون دی گل بات کری جا

مرحها مرورا

آ مدِمُصطفط م گلستال کھل اٹھا گلستال کھل اٹھا

آئی موج صُبا مرحبا آ يانورخدا مُرحبا جسن في كركها مرحبا أس پيرٽب کي عطا مرحبا كهه دول كردرا مرحبا نورہے حیما گیا مُرحبا كههدومل كرذرا تمرحبا سرکارآ مد تمرحبا دلدازگي آمد تمرحبا منتفاري آمد تمرحبا مردارکي آيد مُرحبا بجيال كي آمه عنخوار کی آید آ قا کي آمد شهكارآ مد مُولاكي آمد کلجا کی آید

<sup>م</sup>اوی کی آمد تمرحبا ئادى كى آمد تمرحما ہےنور کی آمد تمرحبا جس كوميلا دى دِل ـــه مُولَى خُوشى اُس نے بل کر کہا نمر حیا مُرحیا كرآج إس كائنات ميں دوجہان كے والى تُشريف لائے۔ آج إس كائنات ميں ہم سبكة قاتشريف لائے۔ آج إلى كائنات مين جمين يالنے والے تشريف لائے۔ آج إلى كائنات ميں مارے رہبرتشريف لائے۔ آج اس كائنات ميں ہمارا خالق سے تعلق جوڑنے والے تشریف لائے۔ آج اس كائنات ميس تمام نبيول كے أفسر تشريف لائے۔ آج اس كائنات ميں الله تعالى كے محبوب تشريف لائے۔ اسى كئے ہرصاحب ايمان اور الله تعالىٰ كى وُحدانتيت برايمان ركھنے والاخوش ہے۔ اور دُوسرے کو بھی مہی شیق دے رہاہے ک! سرکارد ہے اُج اُون دی گل بات کری جا ہے جھوڑ دور نیاوی ذکر\_ ہ کی جھوڑ دوبادشاہوں کے پڑیے۔

☆ چھوڑ دورولت کی باتیں۔ 🏠 جھوڑ دوسیاس گفتگو۔ م می حیموڑ دو کیجیڑا حیمالنا۔ 🖈 جھوڑ دوغُلط با تنیں کرنا۔ ﴿ حَصِورٌ دوفَضُولٌ تُفتگوكرنا \_ اور بهار \_ ساتھ لكر! سرکاروے اُج اُون دی گل بات کری جا 🚓 ذِکرِمیلا درُوح کوسرشار کرتا ہے۔ ال وبهار كرميلاد فرال كوبهار كرتا ہے۔ 🖈 ذکرمیلانفرت کو نیار کرتاہے۔ المرميلا دنيك اورأبراركرتا ہے۔ المكادم ملادم مرمول سے آزاد كرتا ہے۔ 🕁 ذکرمیلاد موجب بطل وکرم ہے۔ المرميلادستن رئبوكائنات ہے۔ 🖈 ذکرمیلا دوجہ چَین حیات ہے۔ ☆ ذکرمیلاد حضور کی آمد کی بات ہے۔ و كرميلاد حسّان ابن ثابتُ كى نعت ہے

ذكرمبلا ويسارًاضي الله كي فُوات ہے

ای کے میراسیں ہے کہ!

سرکارد ہے آئے اُون دی گل بات کری جا حضرت علّا مدصائم چشتی رحمتہ اللّٰہ فر ماتے ہیں! ذکر میلا د سے گھر بارسنور جاتے ہیں

اری کئے کہتا ہوں!

سركارد كأران اون دى كل بات كرى جا

چاچاچان صبیب مرے دے پاک عباس پیارے برے میں دے ویچہ دُر ہارے برے میں دے ویچہ دُر ہارے برے اس کے کہنا ہوں!

سرکارد ہے اُن اُون دی گل بات کری جا
نو اُن اُن کر نبی پاک دادن رات کری جا
تو اُن اِس ذکر نبی پاک دادن رات کری جا
تو اُن اِس ذکر میلا دکر نے کیلئے بودی مُرکشش آ واز کو پیش کرتا ہوں جن کی
آ واز وا قعنا دِل سے نکلتی ہے اور دِل پر اُن کر تی ہے۔ میری مُراد آ لِ رسول
حضرت صاحبز ادہ پیرستید جُمُل مُسین گیلائی ہیں اُن کی آ مدسے قبل ایک زوردار
نعرہ لگا کیں۔
نعرہ لگا کیں۔

نعرة رسالت ـ نعره حيدري\_ ستدجل خسين شاه صاحب شاه صاحب نے بچر کے موضوع پرنعت شریف پڑھی۔ ایک کیفیت کا نام ہے۔ ہے۔ ہجرمستی کا نام ہے۔ ہرایک ُجذبے کانام ہے۔ 🚓 جِرْمُجوبِ کی یاد کانام ہے۔ ہے۔ اجرز یے کانام ہے۔ ا جر پھر کنے کانام ہے۔ المجتجر بنطن كانام ہے۔ المج الجرع طائے محبوب کانام ہے۔ 🖈 جروفائے عاشق ہے۔

کر جرعبوت میں جلنے کا نام ہے۔ جرمجبوب قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ جبرایک کسی چیز ہے جوانسان کے جشن کو بلندی عطا کرتی ہے۔

ا الله الله چیز ہے جو عاشق صادق کو آز مائش اور آزمائش میں کامیاب

کرتی ہے۔ جب کی کو بچرمجبوب ملتا ہے تواس کودہ روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ وہ دُرجہ حاصل ہوتا ہے۔

وہ مُرتبہ حاصل ہوتا ہے جوسینکڑوں سال کی عبادت کے بعد بھی شائد حاصل نہ ہوسکتا ہو۔ جبھی عشاق کرام ہجرکو بیند فر ماتے ہیں۔ موسکتا ہو۔ جبھی عشاق کرام ہجرکو بیند فر ماتے ہیں۔

حضرت ستیدنا بلال حکبشی ہے بروا عاشق کون ہوگا۔لیکن

، انہوں نے بھی مدینہ طبیبہ کوچھوڑ دیا۔

طیبه کی بہاریں چھوٹردیں۔

بطحائے کیف آورنظارے چھوڑ دیئے۔

حُسنین کریمین کی بارگاہ سے بملنے والی سُعادتوں کو بھی قُربان کر دیا۔ گُنبدِ خصریٰ کی مُرِ بہار رُونِق کو چھوڑ دیا اور شام چلے گئے کیونکہ اُب ہجر کی ضرورت تھی۔ اُب کیفیت ہجر کی اُ ڑان کو تبدیل کرنا چاہتی تھی۔اس لئے

م انهول نے چر پراسپنے وِصال کو قربان کر دیا۔

عزیزانِ گرامی! جرکی تعریف کیا کی جاسکتی ہے۔

المرجر مارتا بھی ہے جِلاتا بھی ہے۔

المراجر جلاتا بهى باور تضن لك بهى عطاكرتاب.

الما جمر برُ باد بھی کرتاہے آ باد بھی کرتاہے۔

ہے۔ ہجر قید بھی کرتا ہے اور آ زاد بھی کرتا ہے۔ ہے۔ ہجر صدا بھی ہے اور سدا بھی ہے۔ ہے۔ ہجر جفا بھی ہے اور وُفا بھی ہے۔ ہے۔ ہجر عَظا بھی ہے اور اُدا بھی ہے۔ ہے۔ ہجر مزئے بھی ہے اور بھی نہی ہے۔ ہے۔ ہجر خزال بھی اور بہار بھی ہے۔

ہجرایک ایسا جذبہ ہے جس میں ہوئب بھی اس کے بارے میں سیحے الفاظ سے بنائیں سکتا۔ عاشقان کرام ہجرکی باتیں کرتے رہے۔ حضرت عبدالرحمان تامی رحمتہ اللہ علیہ ہجراور محبوب کی بات اس انداز سے کرتے ہیں! تئم فرسود عبال یارہ زہجرال یارسول اللہ

آ قاآ پ کے بجر میں میراجسم ٹوٹا اور جَان ٹکڑ نے ٹکڑ ہے ہو چکی ہے۔ بجر کی بات علامہ صائم چشتی رُحمته اللہ علیہ کرتے ہیں!

ہجردے مارے انجے بیٹے ترفن جیویں مجھی پانیوں ہاہراے راکو ذکر بیکن والب نے مرے ہور نہ کوئی آ ہرا ہے

ہے محبوب تیرے یا ہجوں سخدی نہ بارات اے

و المعلی و المحرجة قاریحقدی جاندی رات اے محن تیرے دی منکن بیٹا ہر منگنا خیر ات اے دل و چہ بھا نبڑ بلد اصائم ہنجواں دی برسات اے اور ہجر میں محبوب کو آ داز اس انداز سے دیے ہیں!

> تو طیب تو طا ہرتے میں ہاں گنا ہی کیویں آ کھال آ مل مدینے دیے ماہی

میرے بیلے اُزلوں پیاہیسی روؤن میں روواں نے گئیاں مرے نال روون میں روواں نے گئیاں مرے نال روون

کرم کر و ہے آ بیے صبیب را لہی کیویں آ کھال آرل مدینے دیے ماہی

کرم کرکرم کرکرم کملی و الے تے صائم دار کھ لے بھرم کملی والے تیرے منکتیاں توں ملے کچکا ہی

تو حضرات گرامی! آج کی میہ پیاری محفل بڑے اچھے اور اُحسن انداز ہے جاری وساری ہے۔اس محفل کے منتظمین قابل صُدمبار کیاد ہیں جنہوں نے ماتن محنت ميخفل سجائي حفداإن كى محنت اپنى بارگاه مقدسه ميں قبول ومنظور فرمائے امین ۔ائب آب کے سامنے ایک ایس آ واز پیش کروں گا ہے جس کی آ واز میں ترنم ہے۔ از میں تبسم ہے۔ 🖈 جس کی آواز میں جادو ہے۔ ہرجس کی آ واز میں پیارہے۔ مراجس کی آواز میں محبت ہے۔ 🛠 جس کی آواز میں بلندی ہے۔ ☆ جس کی آواز میں فراز ہے۔ ہے۔ المحرجس كيآ وازمين شروريه-المحرض كى آواز ميس سوز ہے۔ المحريس كي آواز ميس كداز ہے۔ و آپ حضرات بقیناً جان گئے ہوں کے میری مراد ماناں والاتشریف لانے

آب حضرات بقیناً جان گئے ہوں گے میری مراد ماناں والاتشریف لانے والے میری مراد ماناں والاتشریف لانے والے میں مراد مانان نعنت خوان جناب صاحبزادہ پیرسید مزمل محسین گیلانی شاہ

صاحب ہیں۔عزیزان گرامی!

سرکار مدینه سلّی اللّه عَلَیْهِ وَآله وسلّم کے میلا دکا ذِکر ہور ہاتھا۔ جب
سرکار مدینه سلّی اللّه عَلَیْهِ وَآله وسلّم إِس کا نئات میں تشریف لائے آسان بھی
مجھک مجھک کر مجدے کر رہاتھا۔ مجرّہ آرمنہ سلام اللّه عَلَیہا کی طرف فرضتے بھی
جواتھ دُر جواتھ حاضری کیلئے آرہے تھے۔ کیونکہ بیاس شہنشاہ معظم کی آمد کا
وقت تھا جس کی خاطر ساری کا نئات کی تخلیق کی گئی تھی۔ حضرت علامہ صائم
چشتی رحمتہ اللّه علیہ فرماتے ہیں!

آسال مجھک گیالا مکال مجھک گیا لاُ مکال کا زبیس برمکین آگیا

د ونو ل عالم حیکنے دُ کئے لگے مُنتُ کُنْرُ اُ کا مُسْرِمْتُین آ سیا

مر پہکوٹر کے منکے اٹھائے ہوئے محور دغلمان ہیں مکہ میں آئے ہوئے محور دغلمان ہیں مکہ میں آئے ہوئے

مور میں سارے عالم کوڈ ھالا گیا ہرز ماں ہرمکاں کو اُ جالا گیا

دونوں عالم کی قسمت سنواری گئی آئی و منابیہ جنت اُتاری گئی

مٹل جس کی خدانے بنائی نہیں رجس کی بہیں نہیں جس کے بھائی نہیں رجس کی بہیں نہیں جس کے بھائی نہیں

رجس کی دائی سی و نیامیں دائی نہیں و ه محمد و ه عربی حسین آسمیا

رجس کے جلوؤں سے سب میجھ بنایا گیا رجس کی خاطر زیانہ سجایا گیا

رجس کوصائم آما نت تھی سُونی گئی وہ خدا کا پیار ا اُمین آگیا

میلا د کا دِن الله تعالیٰ کی بارگاہِ مُقدّ سه میں بہت ہی خصوصیّت کا حامل ہے جبھی سارى كائنات ميں باره رہيج الآول كردن مجب بہار حُيما جاتى ہے۔ ہر چبرہ مسکرا تا ہُوانظر آتا ہے۔ ہر خص کھلا کھلانظر آتا ہے۔ آج کے دِن ز مانہ سنوارا گیا د ونو ل عالم كوصًا ثم نكھا را گيا توميلا دوالي قارحضرت مخرم مصطفاصلى الله عكيبروة لهوسكم كى بارگاه عاليه ميس خطاب کیلئے ہمارے پاس ایک اکی قابل قدرہستی مُوجُود ہیں جوہرجہت میں بيمثال ہيں۔اگران کو ثانی جناب محمد ابو بکر چشتی کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ ہران کے واعظ میں ترنم مجھی ہے۔ ان کے واعظ میں نکات بھی ہیں۔ ان کے واعظ میں اشعار بھی ہیں۔ ان کے خطاب میں جولانی بھی ہے۔ ان کے خطاب میں شعلہ بیانی بھی ہے۔ ان کے خطاب میں حُسن ووجامت بھی ہے۔ ان کے خطاب میں کمال و جمال بھی ہے۔ ان كاخطاب عقيده المرسنت كى صداقت كى فريان ب-ان کا خطاب اہل سنت کے اصلاحی پہلوؤں کو اجا گر بھی کرتا ہے۔ اور عشق

ومحبت کی دولت بھی عطا کرتا ہے۔

ہا گرعشق رسول کی بات سنی ہوتو اِن کے خطاب سے ملے گ۔

ہا گرمخت رسول کا پُر چار سننا ہوتو اِن کا خطاب سیس سے ہی اگر محبت رسول کا پُر چار سننا ہوتو اِن کا خطاب سیس ۔

ہا گرصحابہ کرام کی فضیلت سنی ہوتو اِن کا خطاب سیس ۔

ہا گرتا موں اہل سنت کی بات سنی ہوتو اِن کا خطاب سیس ۔

ہا گرقر آن و دولائل چاہیں تو اِن کا خطاب سیس ۔ تو تشریف اگر اُحادیث کے حوالہ جات کی تلاش ہوتو اِن کا خطاب سیس ۔ تو تشریف لاتے ہیں اُحسن صفات مُحتر م المقام واجب الاحترام ہمارے راولپنڈی سے تشریف لاتے ہیں اُحسن صفات مُحترز و مکرم جناب صاحبزادہ مُحد حسنات اُحد چشتی میں اور کر می جناب صاحبزادہ مُحد حسنات اُحد چشتی میں اور کر میں جناب صاحبزادہ مُحد حسنات اُحد چشتی میں اور کر میں جناب صاحبزادہ مُحد حسنات اُحد چشتی میں اور کے دولوں کا خطاب سام ہوتو اُل

حضرات گرامی! جناب مخد حسنات صاحب بڑے ہی فورانی واعظ سے ہمیں نُواز رہے تھے۔ اُب اِس محفل کے آخری شاخوان کو پیش کرنے سے قبل تشریف لاتے ہیں محترم جناب محمد حسنین صاحب بیش کرنے سے قبل تشریف لاتے ہیں محترم جناب محمد حسنین صاحب ماشااللہ حسنین صاحب نے محفل میں عجیب رَنگ بَیدا کردیا ہے خدا اِن کی عمر مراز فرمائے۔

اُبِملکِ پاکستان کے مُعرُوف ترین نُعت خوان کو پیش کرتا ہوں۔ یہ ویسے قوشاعر اہل سُنت جناب مُحمّع علی ظہوری کے شاگر دہیں کیکن ان کا

انداز اینا ہے۔ رباعی سائل کو متعارف کروانے کا رہرا بھی انہیں کے سر ہے۔ میری مرادمحترم المقام جناب محدسلیم صابری ہیں۔ توبلا تا خیرتشریف لاتے ہیں جناب محدسلیم صابری صاحب۔

عزيزان گرامي آخ كي محفل آستانه ۽ چشتيه رحمت ڻاؤن

بيجفل ذكرِ مصطفاً سننے سنانے كيلئے سجائی گئے ہے۔

میمفل نُورانتیت حاصل کرنے کیلئے سجائی گئی ہے۔

میمفل خالصتاعشق رسول کے زیرجار کیلئے ہجائی گئی ہے۔

میمفل فرا کی رحمتیں حاصل کرنے کیلئے سجانی گئی ہے۔

میفل مدینه طنیبہ کے ذِکرِمُبار کہ کیلئے سجائی گئی ہے۔

میفل حضور کی آمد کے حوالہ سے سجائی گئی ہے۔

میمفل ذُوق دوجدان حاصل کرنے کیلئے سجائی گئی ہے۔

آج کی محفل میں ذکر خُداومجوب خُداہوگا اِس محفل کا با قائدہ آغاز بِلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ قُر آن کیا ہے۔ حضرت علّامہ صَائم چشتی رُحمتہ اللّہ علیہ فر فہاتے ہیں ،!

> رکتاب الله کانخس معانی محمد مصطفط کی زندگانی

تَ قرآن کیاہے!

رتبِکونین نے قرآن کی ہرسورت کو رقب محمد کا دیوان بنا رکھا ہے نعت محمد کا دیوان بنا رکھا ہے

كيونكه!

ان کی صورت پر بن قرآن کی سکب سورتیں
ان کے جلو ہے جائفزاقرآن کے پارے ہوگئے
تواکب ای قرآن پاک کی تلاوت حاصل کرنے کیلئے اس عظیم قارگی قُرآن کو
دعوت دوں گاجن کی آواز میں فیضان حضرت اُبُومُوٹی اشعری کی جھلکیاں
ہیں۔ ہم سب کے جانے بہچانے قاری محترم المقام جناب قاری عُلام مُصطفٰ نعیمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی
تورانتیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ جناب قاری عُلام مُصطفٰ نعیمی

حضرات گرامی! قاری صاحب نے سُورۃ اسرائیل کی اسرائیل کی استانی آیات اور بُعد میں سُورۃ اسلائیل کی تلاوت فر مائی۔ سُورۃ بنی اسرائیل میں کملی والے آقا کے معراج باک کا تذکرہ ہے۔ معراج شریف مُرکار مدینہ کا وہ معجزہ ہے جس کی شراح نظیر چشمان کا ریخ دیکھنے سے قاصر ہیں۔ معراج حضور کی کبلندی کا حسین رذکر ہے۔ جب سرکار

مدین سنّی اللّه عَلَیه و آله و سنّم ساری کا ننات سے اُوپر عرش عَلی ہے بھی اُوپر لامکال پر چلے گئے اور وہ قرُب حاصل قر مایا جس کا ذکر قر آن پاک اس انداز ہے کرتا ہے!

میکرتا ہے!

میکر کا نیا فی مُکہ کہ نی فی مُکہ کہ نی فی کان قاب قو کسین اَدا دُنی .

اللّه بہتر جانتا ہے



# محرشفيق مجابد صاحب

حضرات گرامی!

آج لوگ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے ہی إسلام کے شکیل ہوجاتی ہے جب کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب تک اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ عکر نے آلہ وسلم کا ذِکر مجمارک نہ ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

كيونك.!

اللداللدنو بالرئ بھی کرتے ہیں اللداللدنو بالرئی بھی کرتے ہیں اللہ اللہ تو بیسائی بھی کرتے ہیں اللہ اللہ تو بہودی بھی کرتے ہیں اللہ اللہ تو بہودی بھی کرتے ہیں اللہ اللہ تو مرزائی بھی کرتے ہیں اللہ اللہ تو مرزائی بھی کرتے ہیں

اُرے صرف اللہ اللہ کرنائی مُقصود خُداوندی ہوتا وہ تو فرشتے بھی کرتے تھے اور ہم سے زیادہ پا کیزہ اور خُشوع کے ساتھ اللہ اللہ کرتے تھے۔خُدا کی شم کھا کر کہنا ہوں جو محض حُفور نبی کریم صلّی اللہ عُلیْہو وَآلہ وسلّم کی بے اُد بی کا ارتکاب کرے اور ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرتا رہے تو اگر سینکڑوں سال بھی اللہ اللہ کرتے وہ بے دین ہے۔

کرے وہ بے دین ہے۔

کرے وہ محکر ہے۔

🖈 وہ کا فر ہے۔

اور ہمارااس کے متعلق عقیدہ ہیں۔! جو گستا خ رسول کریم داا ہے ایسے کسے بند نے نیں

جس دے و چہنیں یار داؤ کرصائم اسیں ایسی تو حید نوں من دے نیں حضرات گرامی اگر حضور کی محبّت دِل میں نہیں تو خُواہ جِتنا مرضی اپنے آپ کو مُواحد کہتار ہے اس کا دعوی مواحد حدیث نہیں ہے۔حضور کی محبّت عین ایمان ہے۔شاعراسلام جناب مقصود مدنی فرماتے ہیں! ایہو فیصلہ پاک قرآن دااے

> اوہنوں سندایمان دی بھنی ایں جہڑا نبی تا ئیس مالک جان داا ہے

شان نبی دا کر کے انکار ملال راہ ملیا دوز خ نول جاد اا ہے

پھڑیا پلامقصو دخضور داا ہے وُ راہہ گیاحشر میدان داا ہے وُ راہہ گیاحشر میدان داا ہے

تواب بارگاه محبوب خداصلی الله عکنیه و آله وسلم میں نذراً نه عقیدت کیلئے تشریف لاتے بین محترم المقام ثناخوان رسول جناب عُبدالتّنار باجوہ صاحب۔

ما شا الله باجوہ صاحب نے سرکار مدینہ عکیہ السّلام کو والدین کریمین طبین طاہرین علیہ السّلام کا ذکر کیا۔ میں حضور کے دادا جان حضرت عبدالمطلب عکیہ السّلام کی شان میں ایک رُباعی پیش کرتا ہوں۔اس کے بعد سرکار کے والدین کریمین علیہم السلام کی بارگاہ سے میں کچھ نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔

عبدالمطلب دی شان عظیم و نکھو وادا جان اوہ میرے حضور دے نے

عظمت و کھری ملی اے جگ اندر حامل بینے اوہ نبی دینے وردے نے

شان نبی و ہے دادادی تکھن لکیاں لرزے زاویے عقل شعور دے نے

نی پاک دااے خاندان ایا بر نجدی ایویں مقصود ہیئے جھور دے نے نجدی ایویں مقصود ہیئے جھور دے نے

حضرات گرامی!

حضُور نبی کریم صلّی اللّه عُلَیْهُ وَآله وسلّم کے والدین کریمین مشریفین مظہرین طبیق کا میں کہ شان و اقدس بیان کرنے ہے ہماری نریفین مظہرین طبیق طاہرین کی شان و اقدس بیان کرنے ہے ہماری زبانیں قاصر ہیں صاحبزادہ محمد لطیف ساَجد چشتی فرماتے ہیں!

بڑی شان ہے والدِمُصطفے وی ملی جِنوں بیسی اُ ما نت خُدا دی

کی سا جدایمان من دینبیس سا جد چهدے منی این سائوں آزادی کی کون حضرت سیّدنا عبدالله عَلیُه السلام -کی جن کی پییٹانی میں تُور مصطفے چک رہاتھا۔ کی کون حضرت سیّدنا عبدالله عَلیْه السّلام - جوامین امانت ِفُدا تھے۔ کی حواللہ تعالیٰ کا اِنتخاب ہیں ۔ جواللہ تعالیٰ کا اِنتخاب ہیں ۔

ہ جو بے مثل والا جواب ہیں۔

ہ جن کا ذِ کر وجہ ٹو اب ہے۔

ہ جن کا نام قاطع عذاب ہے۔

ہ جوستید حسن شاب ہیں۔

ہ جوستید حسن شاب ہیں۔

ہ کون حضرت عبداللہ۔

ہ جن کا بجین نہائت اعلی ہے۔

ہ جن کی جوانی بے داغ ہے۔

ہ جن کی جوانی مقبول بارگا ہ خدا ہے۔

ہ جن کی قربانی مقبول بارگا ہ خدا ہے۔

ہ جن کی قربانی مقبول بارگا ہ خدا ہے۔

حضرات گرامی ایک جُمله میں شان حضرت عبدالله سمیٹنا جا ہتا ہوں۔ حالا نکه وہ حضرت عبدالله جن کی شان اقد س میں اگر لکھنا جا ہوں تو کا کنات کے صفحات فرطاس ختم ہوجا کیں اور شان عبداللہ تحریر نہ ہوسکے۔ اُن کی شان صرف ایک جملے میں سناؤں گا اِنشا اللّٰہ آپ کوذوق آئے گا۔

بیکائنات۔ بیعالمین حضور کے صدفہ میں ملے ہیں۔اور

عضور حضرت عبداللہ کے صدقہ میں ملے ہیں۔ آخری قطعہ پیش کر کے اسکے ثانوان کو دعوت دول گا۔ پھر نعت کے بعد جناب سیدہ آ منہ سلام اللہ علکہ اک ثانوان کو دعوت دول گا۔ پھر نعت کے بعد جناب سیدہ آ منہ سلام اللہ علکہ اک ثنان واقد س میں ہدئیے تقیدت پیش کروں گا۔ قطعہ ملاحظہ فر ما تیں کہ یہ بات حضور کے والدگرامی ہے!

رسولال دے تارے دے والد دی گل اے جہال دے سہارے دے والد دی گل اے ایم سہارے دے والد دی گل اے ایم سرا جرمی آل دے کئی و ڈھی گل اے فرادے پیارے دے والد دی گل اے فرادے پیارے دے والد دی گل اے

عزیزان گرامی!

اُب آپ کے سامنے ایک بہت ہی عظیم نعنت خوان کو پیش کرتا ہوں۔ ان کی آ واز۔ اُن کا انداز۔ ان کی غمازی کرتا ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان نعت صوفی محمد اشرف قادری صاحب!



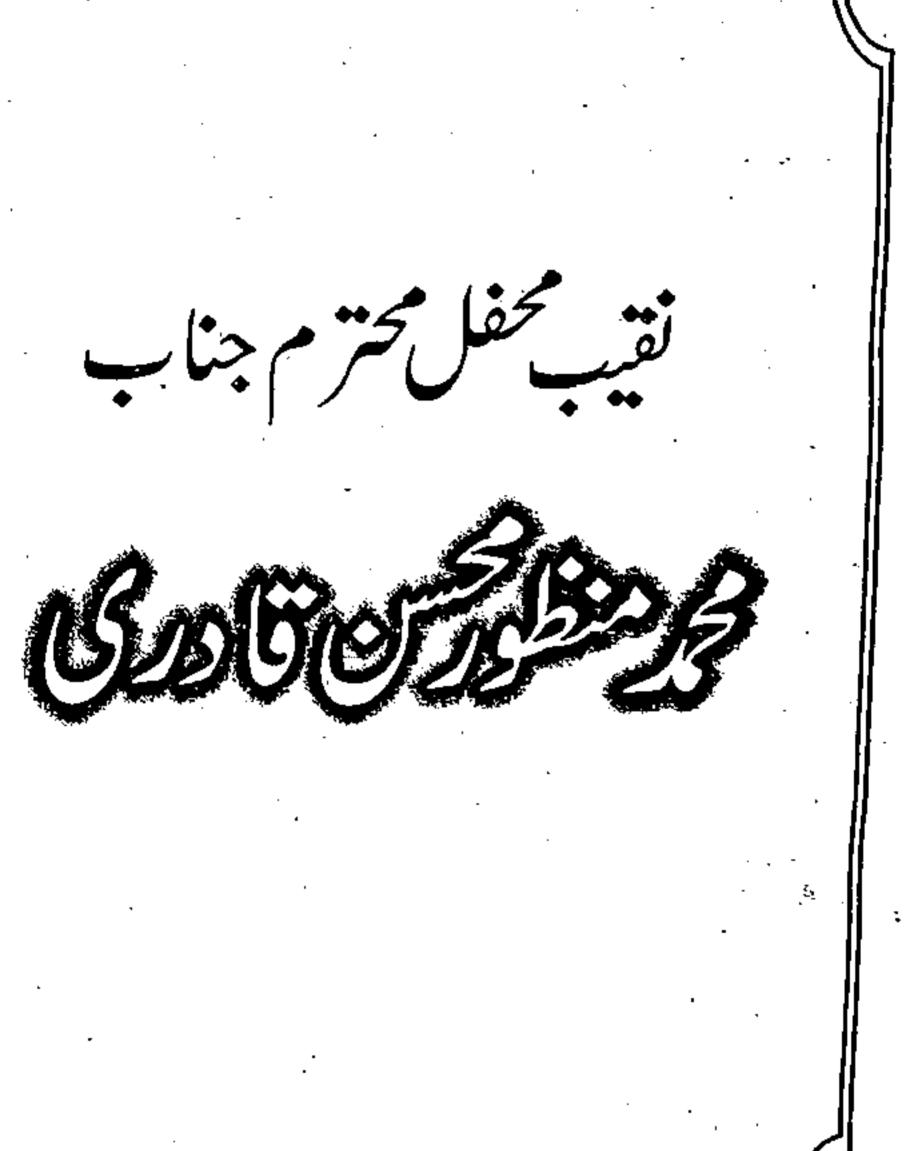

# منظور محسن قادري

النَّحَمْدُ لِللَّهُ وَحُدَه وَ الصَّلُواةَ وَ السَّلَامُ مَن لَا نِبِي بَعَده النَّهُ عَلَى اللَّهِ عِن الشَّيطِنِ الرَّحِيم. المَّا بَعَد فَا عُودُ بِاللَّه مِن الشَّيطِنِ الرَّحِيم. بِسُمِ اللَّه الرَّحْمُنِ الرَّحِيم. وَمَا أَرُسَنلُنَكُ إِلَّا رُحُمَكُ لِلعَا لَمِينُ صَدَق اللَّه مَولنا العَظيمُ.

رُبتی شر لی صُدُری و یُسّرلی اَمْرِی و حلل العقدة مِن لِسانِی یَوْقَید فَدُولی

> رامدا دکن ایداد کن از رنج وغم **آ زاد کن** دُردین ودُنیاشاد کن یاغویث اعظم دشکیر دُردین ودُنیاشاد کن یاغویث اعظم دشکیر

یا شخ شیرعبدالقا در جبیلانی شیاً الله یا شخ شیرعبدالقا در جبیلانی شیاً الله قابل صدیر واحترام واجب الاحترام محترم المقام ممتاز محقق و نیائے علم وادب کی ممتاز شخصیت وطن عزیز کے نامور نعت گوشاعر جناب حضرت

علاّ مہ صائم چنتی صاحب وامت برکاتہم العُالیہ۔علائے کرام۔نعت خُوان عظام۔ دیگرخُوش قیمت شرکائے محفل اللّہ تعالیٰ کے خاص احسان اور تُوفیق کے ساتھ اور اس کے بیار ہے حبیب إمام الانبیاء

> ئی شاه بر دوسرا نیم منبع مجود وسخا نیم بر دار با نیم بر دار با نیم شاه کار خدا نوراکشدی نوراکشدی منظه برزت العلی

الله على الله على الله على المحر المحتبط جنائجة مصطفى كريم صلى الله عكنه وآرله الله والمحروب العارفين المحرة والمحروب العارفين المحروب العاربين المحروب المعروب العاربين المحروب العروب الع

ا المنظم المنظم المنظم المنطقة المنطق

المركز مقام غوينيت وقطبيزت وقطبيزت

∻ غوث محدانی

<sup>ح</sup>کورِ مقام ا

÷ عالم ربانی

الم شهباز لامكاني

ربیراں محی الدین محمد عبدالقادر البحیلانی الحسنی والحسینی اُحد جیلانی رُضی الله تعالی عنه کے فیضان وکرم سے جھنگ بازار فیصل آباد میں ذکر خُدا۔ ذکر صبیب فیدا اور الله کے بیارے میں الله کے بیارے میں کے کیلئے ماضر ہوئے ہیں۔

ایک ایک بل فیمتی ہے۔

ایک ایک گھڑی فیمتی ہے۔

الله نعالی ہمیں مجفل نعت میں باگوب بکیفنے کی تو فیق عطافر مائے اور اس با اوب حاضری کےصدیے اللہ تعالیٰ ہمیں زیارت محر بکین شریفین سے 'مشرف فرمائے۔

اللہ کے پاک گھر کود بھنا نصیب ہو۔

اللہ کے پیارے حبیب کے دُر بارِ ناایہ کی زیارت نصیب ہو۔ حضرات محتر م ایک بات اور ایک وُعدہ آپ نے مجھے سے کرنا ہے میں زیادہ کمبی بات نہیں کروں گا۔ بُس بہی عرض کروں گا کہ جھٹک بازار میں

بیٹھے ہیں دُورانِ تلاوت اور دُورانِ نعت آپ کی طرف ہے شیحان اللّٰد ئى صداؤں میں اور دُرود باک کی صُداؤں میں کی نبیں آئی جائے۔ 🖈 جا ندکو جا ندنی عُطا کرنے والے۔ المح مورج كورُوشي عطاكرنے والے۔ 🖈 تھیلوں کو ُ حلاوت بخشنے والے۔ ﴿ كُلُول كُونَكُفتنكَى عطاكرنے والے۔ ☆ كا كنات كورنگ ونورعطاكرنے والے۔ ☆ إنسان كوعقل وشعورعطا كرنے والے۔ یاک پروردگارکالا کھلا کھشکر ہے کہ اس نے ہمیں اِنسانوں میں پیدا کیا پھراسی ذَات بابرکات کا ہم پراحسان عظیم یہ ہے کہ اُس نے ہمیں اپنے 🖈 بیار بے صبیب

المحماثي نُسب المحمر مصطفى كريم صلى الله عكنه والهوسلم كى بيارى أمت مين بيدا كيا- من بيارى أمت مين بيدا كيا-

حضرات کوئی کسی کو اپنامحبوب نہیں دیا کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پراحسان عظیم ہے۔ آج کی مقدس نُورانی رُوحانی وجدانی اور کیف آ ورمحفل کا آغاز قرآنی آیات مقدسہ سے ہوگا۔ جیسا کہ آپ حضرات کومعلوم ہے کہ آج کی یہ مجفل جس کی صدارت متازمحقّق وطن عزیز کے نامور نعت گوشاعر و نیائے علم وادب کی ممتاز ہستی واجب الاحترام مُحترم المُقام حضرت علّامہ صائم چشتی صاحب وامت برکاتہم حترات میں۔ العالیہ فرمارے ہیں۔

حضرات قرآنی آیات کا اعجاز ہے کہ جب بھی پڑھی جا کیں۔ قرآنی آیات ساعتوں کی را ہگزر جا کیں۔ جہاں کہیں بھی پڑھی جا کیں۔ قرآنی آیات ساعتوں کی را ہگزر سے ہوتی ہوئی دِل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور جب کوئی قاری صاحب قراُت کے اصولوں کو ہرنظر رکھتے ہوئے تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہوں تو جا ضرین ٹیوں محسوس کرتے ہیں کہ آسمان سے مقدس نغمات کی بارش ہورہی ہے۔

ہمار ہے درمیان قرات کی وُنیا کے نامور قاری موجود

ہیں جومیر مے مجوب قاری ہیں ان کے متعلق بہی عرض کروں گا کہ سنگا پور میں ہونے والے بین الاقوامی مقابلہ کُشن قرائت میں انہوں نے وطن عزیز کی نمائندگی کرتے ہوئے اول پوزیشن حاصل کی ۔ قُر آنی آیات مقدسہ کی برلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرائت کی مینائے نامور قاری جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب۔

حضرات گرامی قدر! قرات کی گونیا کے نامور قاری جناب قاری کرامت علی نیمی صاحب قرآنی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ حضرات آپ نے بھی محسوس کیا کہ جیسے قاری صاحب ایک ایک حرف کولیکر ترنم کی لڑی میں پرور ہے ہیں۔اللہ تعالی مان کی زبان میں مزید حلاوتیں اور ان کے کم وعمل میں بُرکتیں عطا فریا ہیں۔

ابسلسله شروع ہوتا ہے کا کنات کی عظیم ترین ہستی جہنوں نے برگانوں کو اُپنا بنایا۔ غیروں کوسینہ سے لگایا۔ حتی کہ جان کے موثنمنوں کو اُپنا بنایا۔ غیروں کوسینہ سے لگایا۔ حتی کہ جان کے موثنمنوں کے نیچے چا دریں بچھا بچھا کے اُن کا اِس اُنداز سے اِستقبال کیا کہ چشم اُفلاک نے اِس سے پہلے اُسامنظرنہ دیکھا تھا۔ بیارے آقاکی مدحت کا سِلسلہ شروع ہوتا ہے۔

لائن حمد خداحد ہے خداکیلئے زمانہ سارا بھکاری خداعطاکیلئے بیر برم عشق سنواری گئی ٹناکیلئے ٹنابی بیےازل ہے ہی مصطفے کیلئے ثنابی بیےازل ہے ہی مصطفے کیلئے

المحار من المعالمين و المحار المعالمين و المحار ا

احمرِ مُجَتِّا مُحَدِمُصطف کریم صلّی اللّه عُلیُه و آرله و سلّم کے حصنور مذرائد و نعت کیلئے لا ہور سے تشریف لائے ہوئے مُعزز نعت خوان جناب مُحمد رمضان شگوری صاحب تشریف لائے ہیں۔

> جمال بن کے دِلوں کو جو بخشاہے سکوں حاال بن کے جو بُدر واُحد میں آتاہے

نبی کے ذکر ہے گلٹن فروغ یا تا ہے نی کے ذِکر سے ہر پھول مسکرا تا ہے حضرات اب بارگاه حبیب فدا میں نذرانه ءنعت کیلئے محمّہ فاروق چشتی صاحب تشریف لائیں گے۔حضرات آ ممصطفے کی خوشی میں ذکر مصطفے کی بھی سیائی محفل میں جناب محمد فاروق چشتی صاحب کیجھارس انداز سے نعت يرص عفكه! جير بلبل جبك رباجور ياض رسول مين حضرات محفل میرے آقا کی آمد کی خوشی میں سجائی گئی ہے۔ النو کھے انداز سے چل رہی تھی المركة يوجها إسراأنداز يبلية السانة ها؟ المل تحقيم انداز أدبيس فيسكها ويخ الما مورج ہے أو جھا۔ اے آفاب بنا تیری کرنیں بھے جھک مجھک کے سرلام کردہی ہیں؟ جلاحاندے نوجھااے ماہتاب آج تیری نجیک کوئیں کے ملوؤں کی

جبک شرمارہی ہے؟ جہ چُن میں گئے گلوں سے تیوجیا۔اُ سے گلوآج تہماری رنگت اِنی کھری کھری کیوں ہے۔ جس نے ایک جواب دیا!

م خوشی ہے آ منہ کے لال کے بشریف لانے کی

المرساء قااس وتيامين تشريف لائے۔

المحريج نستَانِ وَہر میں بہارآ گئی۔

☆ وُنيا بقعه ءنور بَن گئي\_

وہ لوگ جوم۔مصائب وآلام کی زندگی بسرکرد ہے ہتھے میرے آتا ہے مصریری سریر میں میں مصری

ان کے دکھوں کومٹا کران کی شام غریباں کو میں بدل دیا۔

مرجن وبشر\_ مرحن وبشر\_

ئېروڅر<u>۔</u>

تا برگ وثمر ـ

كائنات كاذره ذره آ مدمصطفے كى خوشى ميں جھوم أٹھاادرحرفف جمجى بھى يكار د ا ٹھر!

الله کیار اللہ کے بیارے آگئے۔

الملاپ نے کہا۔ یاسبان دوعالم آ گئے

ا اجدار مدینه آگئے

الم حت كما - حت كوالي آكت الله

ہے کے کہا۔ حبيب خدا آ گئے خرخ نے کہا۔ خاتم ألانبياءآ كيئ و محمول کے دکھ مٹانے والے آگئے ☆ د نے کہا۔ ☆ فرنے کہا۔ ذُاتِ فِنْ كے پیارے آگئے رحمت دوجہاں آ گئے ☆رنے کھا۔ ☆زنےکہا۔ أَرَ مِدُوتَقُو ي كے عالی نشال آ گئے سرورانبیاء آگئے ☆س نے کہا۔ شاہِ ارض وسا آ گئتے ☆ش نے کہا۔ ہمیر ص نے کہا۔ صًا وق البين آڪئے میر ص نے کہا۔ آج ضامن جننت آ گئے \* طےکہا۔ طُلعت نُورِغُدا ٱ گئے ظلمتیں مِٹانے والے آ سکتے ☆ظنے کہا۔ ہڑی نے کہا۔ عشق الهي كيرُ جمان آگئے ہ غیولی آج\_ غائمت دوجهاں آ گئے فقروغنا كىسرايا تضويرة كشئة الك نيار قاسم کوٹر آ گئے ہ تھ تی نے کہا۔ م کے کہا۔ کا گنات کے مرکز ومحور آ گئے

ہے۔ کہدر بی تقی آئ ہادگی کون ومکاں آگئے۔ ہے دونوں ہے آ مرِ مصطفے کی خوشی میں گلے مِل مِل کے ایک دوسری کو مبار کباد دیتے ہوئے کہدر ہی تھیں کہ آج یٹر ب کو مدینہ متورہ اور طیبہ مظہرہ بنانے والے آگئے۔

> مُحَدِمُصطفے آئے بہاروں پر بہارآئی زبیں کو چو منے جننت کی خوشبوبار بارآئی وہ آئے تو منادی ہوگئی صائم زمانے میں بہارآئی بہارآئی بہارآئی بہارآئی

سُخابن کروفابن کرکرم بن کرعطابن کر م مدا کانوراتر ای سیاس سے مصطفے بن کر خدا کانوراتر ای سیاں سے مصطفے بن کر

عاضرین کرام ۔ اب ملتان سے تشریف لانے والے نعت خوان جناب "عبدالجبار قادری صاحب" ہے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں "عبدالجبار قادری صاحب قاری عنائت اللہ چشتی صاحب اور شہباز قمر فریدی صاحب کے استاد ہیں۔ جب یہ نعت شریف پڑھتے ہیں تو سروسرور محفل میں مرغم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

ملتان سے تشریف لائے ہوئے مہمان نعت خوان جناب عبدالجبار قادری صاحب مدحت سرائی کا شرف عاصل کر رہے تھے۔اُب جناب نصیراحمد صاحب معصومانه اُنداز میں نعت شریف پیش کریں گے۔ آپ انہیں شنیں گے تو محسوس کریں گے کہ ان کا نداز کیسا

حضرات كرامي !

اب فیصل آبادی معروف آواز صاحبزادہ سید جل مسین گیلانی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آپ سب حضرات شاہ صاحب کے ساتھ الی کرنعت شریف پڑھیں گے تو بڑا لُطف اور کیف آئے گا۔ حضرات آپ نے بھی محسوں کیا میں نے گروشنے ہوئے میں نے دیکھا کہ حاضرین مجھی محسوں کیا کہ شاہ صاحب کو پڑھنے ہوئے میں نے دیکھا کہ حاضرین کا شکوں سے وضو ہور ہا ہے اور یہی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔

آ نسوؤں کانسلسل بھی عُطائے رسول ہے۔اب بیس درخواست کروں گا کہ کوئٹہ سے تشریف لانے والے معزز مہمان جناب عُبدالمجید سندھو صاحب سے ان کا تعارف اس انداز سے کروانا چاہوں گا کہ ان کے نام کوتو افی سے ملاتا ہوا انہیں دعوت دول گا۔

اللّٰد تبارک و تعالی حافظ ومعید ہے مدینہ طیبہ شہر سعا دیت وسعید ہے

جشن میلا دمسلمانوں کی عیدہے مضور کے غلام کیلئے جنت کی نوید ہے

جس نعت خوان کودعوت دینے والا ہوں بیفلام بابا فرید ہے نام کے لحاظ سے عُملام بابا فرید ہے نام کے لحاظ سے عُبدالمجید ہے۔ نو تُشریف لاتے ہیں عُبدالمجید سندھوصا حب اور ہدئی عُقیدت بحضور سرور کا کنات پیش کرتے ہیں۔

رسول اکرم کی ہے رہے خفل آدب سے دامن بچھا کے بیٹھو ہے جن کی مفل وہ آرہے ہیں دلوں کے رستے سجا کے بیٹھو

ہے گر چہ ذیر ہ تحقیر صائم مگر ہے ان کا فقیر صائم ہے ان کے جلوے کی گرنمنا تو میری آئھوں میں آ مجے بیٹھو

تواُب محفل کے آخری نعت خوان جناب ما فظ طاہر رہمانی بھل صاحب کی بارگاہ میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے مدحت سرائی کی سعادت حاصل کریں۔
مافظ صاحب کی آ واز ٹر سوز ہے مافظ صاحب کی آ واز ٹر سالا ہے

مافظ صاحب جُب نعت شریف پڑھتے ہیں دِل سے پڑھتے ہیں اور دِل سے بُرُ عتے ہیں اور دِل سے بُرُ عتے ہیں اور دِل سے بُرُ علنے والی آ واز نمِر اثر ہوتی ہے۔ مُرفل جس مقام پر پہنچ چکی ہے اس سے مُحفل کی قبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اُب حافظ صاحب ہمیں نعت شریف سے روحانیت کا تفدی عطافر ما کیں گے اس کے بعد صُلواۃ و سلام ہوگا۔

عزیزانِ گرامی ۔ آج کی محفل کوجس انداز ہے۔ جایا گیا ہے بیں اس پرانجمن فو شہصد بقیہ کے تمام اُراکین عہدے داران اور معاونین کومبار باد اور تحسین و آفرین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے سرکار کے ذکر کی محفل بھائی ہے خداان کے مقدر سجادے۔ اور ساتھ ہی میں نے آیہ ہے گزارش کرنی ہے کہ!

رسول اکرم کی ہے رئیفل اوب سے دامن بچھا کے بیٹھو ہے جن کی محفل ہوتا رہے ہیں دلول کے رئیٹھو

فضاجوساری مہک اٹھی ہے سواری آقا کی آربی ہے مطارع الفت کر و نچھا ور دِلوں کی وُ ولت کُٹا کے بیٹھو مجھ پر شفقت کرتے ہوئے میرے معاون نقیب جناب ضمیر فاطمی صاحب نے مجھے وہ وقت دیا ہے جو کہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔

نکے خگوں دل سے جو وقت نیندشب راک آ واک صدی کی عبادت سے کم نہیں اک میں جس عظیم نعت خان کو دعوت دیے رہا ہوں اگن کے متعلق ریم عرض کروں گا!

> مطاع عشق نبی ہے میسرا ور ثنا خوانی بید ونوں نعمتیں دونوں جہاں کی کامرانی ہیں

> تنخیل کی جولانی اورانداز ہے طوفانی و جو دِعِشق ومستی کی یہی زندہ نشانی ہیں

شرف حاصل هان کوحفرت حسال کی منت کا کرد ہیں ریماش حسال اس باعث حسانی ہیں

شرف ہوں گے برم نعت میں اُب مکرتے پیمبرے وہ حافظ ہیں وہ طاہر ہیں وہ جمل ہیں رحمانی ہیں جناب حافظ طاہر رحمانی بجلی صاحب مدحت مصطفلے بارگارہ رِسالت میں میث سے

محترم حاضرین آج کی اِس بابر کت محفل میں جو کہ انجمن غوشہ صدّیقہ کے عُہد واران اور اُراکین نے بڑی محنت اور حُسن اِنظام سے سجائی ہے اِس عظیم محفل کی صدارت ممتاز نعت گوشاعر جناب الحاج غُلام فرید فریدی صاحب فر مار ہے ہیں۔ میں یُوں عرض کروں گا کہ بیمر د قابل قدر بھی ہیں اِنہوں نے کِتاب المعراج جونعتیہ کلام پر مشتمل ہے اِس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اِس میں حضور کے شائل کا

آ قاکے خصائل کا بیان ہے۔ حضور کے فضائل کا بیان ہے۔

اس کتاب میں حضور کی شان وعظمت اور مجزات کابیان ہے۔
محترم حاجی غلام فرید فریدی صاحب نعتیہ محافل کروانے والوں کی
سریرستی فرماتے ہیں۔خوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ میں یوں عرض کروں گا
کہ انہوں نے مجھ حقیر انسان کی جوحوصلہ افزائی کی ہے میرے دل میں

# ان کی بہت قدر ہے۔اور کتاب المعراج کے حوالہ نے عرض کروں گا کہ

ر کے سے تو ریلا اور حرم تک پہنچا م سلسلہ میرے گنا ہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گنا ہوں کا کرم تک پہنچا

تیری معراج کے تو عرش بریں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اب ساہیوال کی ایک سریلی آ واز پیش کرتا ہوں ۔ان کے متعلق یوں عرض کروں گا!

نعت ان کا ماضی مستقبل اور حال ہے اس کے دِل میں عشق مصطفوی کا بال ہے وہ و کو اقت رشو زِ سر و تا ل ہے نام کے لحاط سے شار ہد کمال ہے ماشق درور سول کا لاکز وال ہے ماشق درور سول کا لاکز وال ہے رہتا ہے جس جگہ وہ ضلع سا ہیوال ہے تو صیف مصطفے ہے لیوں پر بھی ہوئی وہ نعت خوان حضور کا شاہد کمال ہے وہ نعت خوان حضور کا شاہد کمال ہے وہ نعت خوان حضور کا شاہد کمال ہے

جناب شاہر کمال صاحب تشریف لائمیں گے! جناب شاہر کمال صاحب تشریف لائمیں گے! جناب سے جمارے آقادمولی!

مئر أمام الانبياء\_

المناه بردوسران

منبغ جودوسخا۔ منبغ جودوسخا۔

-lbé 5. \$\$

م پکرولر با۔

المنتهكار خدا ـ

الله باعثِ أرض وسال\_

احمر مختلے۔

جناب محم مصطفے کر یم صلّی اللّه عُلَیْهُ وَ آلِهُ وَسَلّم حَسَمَ کَا نَبِیکِرِاتُم بن کر مُنصب شہدو پر جلوہ قبّن ہوئے ہیں۔ آپ کی ہر ہر اُدا مشتا قان دین کو دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ عہدرسالتما ب ہے کیکر آج تک ہر دُور کے شعرا نظارہ دے رہی ہے۔ عہدرسالتما ب سے کیکر آج تک ہر دُور کے شعرا نے حَصْنور کے اِعجازِ حَسن کے بارے میں کھا۔

﴿ کی نے آپ کے رگا وَزُنہت کے بارے میں کھا۔

﴿ کی نے قُسن و جمال کے بارے میں کھا۔

﴿ کی میرے آقا کے تناسب اعضاً پر نثارہے۔

کوئی تکلم پر جان نجھاور کر رہا ہے۔اور کوئی تنبیم پر قربان ہے۔ کیونکہ آ پشہکار خدا ہیں۔

> وُرُفْعُنا لَکُ ذِکْرُکُ کَا جَمَلَا سِرا كَا اللّٰهِ فَوَقَ أَيدِ بِهِمْ كَاجِمَلَا كَبِرا يَدُ اللّٰهِ فَوَقَ أَيدِ بِهِمْ كَاجِمَلَا كَبِرا

یدُ اللّٰہِ فَوْقَ اُیدیہم کے گورے گورے ہاتھ۔ میں یوں کہوں گا کہ سارا زمانہ میرے آقاکے قد وقامت پر نثار ہے۔ پنجابی کے ایک شاعر کہتے ہیں ا

جقے بار بیردهر دااو تصا گداسر و دا بوٹا

قد کا ٹھر سو ہنا تے بنتر بنا و ٹ ہوئی ختم سو ہنے تے ساری سجاوٹ

مصنور نے ماسا کنرنبیس ی چھاڑی بردی ریجھ ویے نال نصوریمجی

حسینا ں جمیلا ں وامندموڑ وتا محیر بنا کے قلم نو رو تا

میں یو*ں عرض کروں گا*!

مظہراللہ دی میر اس بنا آب سرکارتوں و دھ کوئی نہیں فتم رت دی میر اس بنا آب سرکارتوں و دھ کوئی نہیں متم رت دی میر مے حضور کورگئ کیے نبی دی آل نے جدکوئی نہیں

ایک شعرع ض کرتا ہوں آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل باک کے بارے میں!

> سر عجب ان کی مفل کا عالم ہے انور کہ جاروطرف ہیں فضا تیں معظر

ادھرٹرخ سے احمہ نے برکرہ اُٹھایا مورشاعمروں نے قلم تو ڑ ڈالے حضرات بیارے قاصلی اللہ عکیہ و آلہ دُسکم کے ذکر جمیل کی محفل بجی ہوئی

ایرو یخصطفے کی بات ہورہی ہے۔

ہے رہوئے مصطفے کی بات ہورہی ہے۔

ہے گوئے مصطفے کی بات ہورہی ہے۔

ہے شہر مصطفے کی بات ہورہی ہے۔

ہے شہر مصطفے کی بات ہورہی ہے۔

کھولو کی گلاں کرن ہے وٹنیا دے ہر ہرشہر دیاں

جہناں نے مدینہ و کھولیا اوہ نظراں کتے نہیں مخمبر دیاں

حاضرین گرامی اللہ کے پیار ہے جبیب کے حضور فررانہ نعت پیش کرنا بہت

بردی سعادت ہے۔

کہ کہیں حضرت حسان ابن ٹابت نواز ہے جارہے ہیں کہ کہیں حضرت عبائل رضی اللہ عند نواز ہے جارہے ہیں کہ کہیں حضرت عبائل رضی اللہ عند نواز ہے جارہے ہیں کہ کہیں شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نواز ہے جارہے ہیں کہ کہیں بریلی کے تاجدارامام اہلسٹت نواز ہے جارہے ہیں

شخ سعدی رحمت الله علیه نے تین مصر سے لکھے تھے!

مرکع العلی ربکما رابہ
کشف الدجی بجمال میں مصر اللہ کشف الدجی بہمارا ہے کہ مسلم میں مصر عرصی اللہ میں مصر عرصی میں مصر عرصی میں مصر میں میں رہا تھا۔ شعرا کیا جائے ہیں کہ جب شعر ممل نہ ہور ہا ہوتو

شاعر پرکیا بیتی ہے۔ چوتھام حریہ بن بیس رہاتھا کہ خواب میں شہنشاہ کون و
مکاں مرسل مرسلاں احمد مجتبے جناب جمد مصطفے اکرم سلی اللہ عَلَیْہُوآ لہوسلّم
تشریف لے آئے۔ سعدی نے ہاتھ جوڑ کرعرض کیا۔ حضور تین مصر سے
بن چکے ہیں چوتھام صریح نہیں بن رہا۔
کُنْفُ الْکُولُ بِکما لِہ
کُنُونُ اللّٰہُ بِکَالِم
کُنُونُ اللّٰہُ بِکَالِم
کُنُونُ اللّٰہُ بِکَالِم
بیارے کملی والے آتا قاحمہ مجتبے محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔
سعدی کہد وصلوا عَلَیْہُوا لِہ
سعدی کہد وصلوا عَلَیْہُوا لِہ

سعدی مہدوصلواعلیٰ وآلہ حضرات گرامی میں عرض کررہا تھا کہ کملی والے آتا کے حضور نذرائہ نعت بیش کرنا بہت بوی سعادت ہے۔

مینوں پچھیا جدوں کیراں نے دس کیر سے کمل کمائے نے آکھاں گائعتاں پڑھداساں کوئی کیتیاں ہور کمائیاں ہیں

میم نہیں ہے کہ روز حساب کیا ہوگا میں نعت پڑھتا ہوں مجھ پرعذاب کیا ہوگا

میرے توہاتھوں میں ہوگاخصور کا دامن میرے گنا ہوں کا اس دن حساب کیا ہوگا

ر چھیں گے جب نکیرتو کہددوں گا بڑملا عاضر ہوا ہوں نعت کاعنوان لیئے ہوئے ایک جگہ حضرت علا مہصائم چشتی فرماتے ہیں! ہے تو بھی صائم عجیب انسان جوروز محشر سے ہے ہراساں ارکے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو کیں گے حساب تیرا

> میں نعت پڑھتا ہوں مجھ پرعذاب کیا ہوگا اور میرے تو ہاتھوں میں ہوگا حضور کا دامن

میرسے گناہوں کا اس دن صاب کیاہوگا در ودویا کے کامیں وردہی شرچیوڑوں گا

میں اسپنے آقا کے قدموں سٹلگ کی بیٹھوں گا محضور ہوں گے تو مجھ پرعماب کیا ہوگا

کیونکہ میرآ رز ونہیں کہ ڈیا کیں ہزار دو بس پڑھ کے نبی کی نعت کید میں اتاردو

بارگاہ خیر الوری میں نذرانہ و نعت کیلئے میں دعوت دیتا ہوں میا نوالی سے تشریف لانے والے مہمان نعت خوان جناب قاری عنائت اللہ چشی صاحب ان کے اعماز میں قاری زبید رسول اور حاجی شبیر احمہ گوندل صاحب ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ان کی آ واز میں طائر گلستان رسول کی چیک محسوں ہوتی ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب قاری عنائت اللہ صاحب۔

☆



# منعتد مرزالطيف چشتي

سامعین کرام مبارک ہواہلست و ہماعت کو کہ وہ جگہ جگہ محافیل میلاد کا
اِنعقاد کر کے خالق کا کنات کے اُحکام کی پیروی کر رہے ہیں۔ بینی کملی
والے آقام صطفے کر بیم سلی اللہ عکنیہ و آلہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔
﴿ آقاکی مدحت سرائی کر رہے ہیں۔
﴿ حُصُور کی نُعْتِی پڑھ رہے ہیں۔
﴿ حُصُور کی نُعْتِی پڑھ رہے ہیں۔
﴿ حُصُور کی نُعْتِی پڑھ رہے ہیں۔
﴿ حُصُور کی نوسلام بھیج رہے ہیں۔
﴿ مُمُلِی کوسلام بھیج رہے ہیں۔
﴿ کُمُ مُنْ کی کوسلام بھیج رہے ہیں۔
﴿ کُمُ مُنْ کی کہت زیادہ تعریف کی جائے کا کنات کا ذرہ ذرہ آپ کی تعریف میں رطب اللمان ہے اور
کی جائے کا کنات کا ذرہ ذرہ آپ کی تعریف میں رطب اللمان ہے اور

ررزر رکٹی کے دیر کے کا ہے سایہ تھے پر وُدُفَعُنا لُکُ ذِکْر کے کا ہے سایہ تھے پر بول بالا ہے تیرا زِکر ہے اُو نیجا تیرا

مِ مِنْ گُرُمِنْ بِی رَمِنْ جَالَمِیں گُرکُمُاتیرے مدرنا ہے نہ مِنے گالمجھی کچر جا تیر ا

توسامعین کرام اب میں اس ولی کامل کے صاحبز اوے کو دعوت تخن دے رہا ہوں جن کو اللہ تعالی نے ایسے ایسے ہیرے عطا کیئے۔ ﴿ کوئی مُدّرِسِ اِسلام بن گیا۔ ﴿ کوئی مُدّرِسِ اِسلام بن گیا۔ ﴿ کوئی اُسْتاذُ العُلماً بن گیا۔ ﴿ کوئی وَیْن تالقرا بن گیا۔ ﴿ کوئی وَیْ وَیْن تالقرا بن گیا۔ ﴿ کوئی وَیْ وَیْن القرا بن گیا۔ ﴿ کوئی وَیْ وَیْن القرا بن گیا۔

﴿ کوئی مُفْسِرا اللَّسُنْت بن گیا۔ اور میرے آقائے نعمت حضرت علامہ صائم چشتی دامت برکاتہم قدسیہ فرماتے ہیں!

> آمین دین احد قطب عالم بین ولی گربین محدّث مفتی اعظم بین شیائی کا پیکر بین ہے گھر ساراہی ان کا دین کی تبلیغ کا مرکز رسول پاک کی سنت کا صائم عین مظہر بین

توسامعین کرام! تشریف لاتے ہیں وارث مسلک حسان له هم فخر قراونعت خوانان پاکستان۔

المنظین واقف رموزعرفان منظیم واقف رموزعرفان منظیم و المنظیم و ال

میرے محبوب کا میلا دمنانے والو فرش میں میر خوش کا میلا دمنانے والو خوش کم برخدا برزم سجانے والا مم کو پیغام مدینے سے ہے آنے والا موگیاتم بیرکرم نعت سنانے والو

المح سامعین کرام بیمخل کبیروند کرے کہ کہ مرطرف تُنویری تنویر ہے کہ مرطرف تُنویری تنویر ہے کہ جوذ کرمحبوب کرے وہ باعث تق قیر ہے کہ جوذ کرمحبوب کرے وہ باعث تق قیر ہے آنے والا نتھا منھا نعت خوان صاحبر ادہ محمد نصیر ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب صاحبر ادہ نصیراحمہ چشتی آف لالیاں۔ جناب صاحبر ادہ نصیراحمہ چشتی آف لالیاں۔ سامعین کرام جس کی بیمخل مقدس ہے وہ خود ہی ناطق ہے خود ہی منظوق ہے۔

و ہ شہنشا ہ کا کنات محبوب خالق و مخلوق ہے

آنے والانعت خوان پروائن شمع رسالت مخمہ فاروق ہے

محفل کود کیچر کر بول محبول ہوتا ہے کہ مشق و محبت کا بحر کر شار تھا تھیں مار

رہا ہے اور ہرنعت خوان اس میں بصورت نور کی رشتی سینے آنے والے

نعت خوان کا نام محمہ فاروق چشتی ہے۔

ہمارے غون کے فیضان کا جواب ہیں جناب غوث کے بنگروں پہ بچھ عمّاب ہیں جناب اُن کے تصرف کا کیا لگے صائم رصاب اُن کے تصرف کا کیا لگے صائم کہ جن کے دھو بی کو دینا پڑا حساب ہیں

سامعين كرام!

نعت رسول سلی الله عکنیه و آله وسلم سے محل جاتی دل کی کلی ہے یوں محبوس ہور ہا ہے کہ ہراک زیگاہ میں مدینے کی گلی ہے

یارسول اللہ کے نغرے لگاتے جائیں گے موصوم میلا دِمجر ہم مجاتے جائیں گے اندین کے نوعوں میلا دِمجر ہم مجاتے جائیں گے نوعوں نوی موت بھی ہم سے چھڑ اسکتی ہیں گئیت گاتے جائیں گے قبر میں بھی مصطفے کے گیت گاتے جائیں گے

سامعين كرام!

ہ ہے تھی سجائی محفل محفل شاہ ذمن ہے

ہ اس کئے تو رہی ہر طرف کجلو ہ گرن ہے

ہ ب حضرات کے ذوق کود مکھ کر یوں محسوس ہور ہا ہے!

ہ کہ آئے میں دیدار نبی کی لگن ہے

ہ اُب جس کودی جارہی دعوت شخن ہے

ہ ایس جس عاشقان رسول کا بجن ہے

ہ یہ سب عاشقان رسول کا بجن ہے

ہ یہ محملی بجن

سامعین کرام اب اس ذات اور جستی کو دعوت شخن دوں گا جو تصانیف کی کثرت کے لحاظ سے برصغیر میں عصر حاضر کے سید المصنفین کی حقیق ہیں۔ المصنفین کی حقیق ہیں۔ اس صَدی کے جلیل القدر عالم۔

ر مفسرقر آن ـ ترجمان حدیث ـ

عظیم المرتبت شیخ طریقت صاحب بصیرت ـ با کمال ادُیب و شاعر جن ہرشعر سے عشق رسول کی خوشبو آتی ہے۔

جناب حضرت علّا مه قطب زمانه صَائم چشتی صاحب دامت برکاتهم لفترسیه جوکهاس پروگرام کی صدارت فرمار ہے ہیں۔

> میمکن ہے یکا بکے جیموڑ دیے گردش زمیں اپنی میمکن ہے زمیں پیٹیک دیے مورج جبیں اپنی

میمکن ہے نہ برسے اُبر بارال کو ہساروں میں میمکن ہے بکا کی جھوڑ دیے گردش زمیں اپنی میمکن ہے بکا کیک جھوڑ دیے گردش زمیں اپنی

میمکن ہے جلانا آب کا دستور ہوجائے میمکن ہے خرات آگ سے کافور ہوجائے میمکن ہے خرات آگ سے کافور ہوجائے

گرممکن نہیں مرز اسمجھی رُنجور ہو جائے ممکن ہی نہیں الفت ٹبی کی دُور ہو جائے ریمکن ہی نہیں الفت ٹبی کی دُور ہو جائے

سمجھی ذِ کرِشہنشاہ دوعالم ہم نہ چھوڑیں گے مرائو فیق دے بیُراہ مُرتے وُم نہ چھوڑیں گے خدا تو بیق دے بیُراہ مُرتے وُم نہ چھوڑیں گے

کہوتو چھوڑ دیں گے جان وتن و دنیا کے دیوانو گرہم دامن سُر کار دوعالم نہ چھوڑیں گے

سامعین کرام اس محفل کود کیچکر ٹیول معلوم ہوتا ہے

کہ اس کا پنجتن پاک کے ہاتھ میں انظام ہے

اگر محفل کی طرف نظر ڈالیس تو ہر طرف پنجتن پاک کا فیض عام ہے۔

اور میں جس نعت خوان کو دعوت دیں ہا ہوں

اس پر اللہ تعالی کا خاص فضل واکرام ہے

معلوم ہوتا ہے کہ اس اس کی آئکھوں میں چیکنے والا محبت رسول کا جام

ہے اور نام کے لحاظ سے شیخ حاجی عبد السلام ہے۔فیصل آباد کے معروف

ترین نعت خوان جناب حاجی شیخ عبد السلام نفشنبندی صاحب تشریف

لاتے ہیں۔

رس کے جصے رحمتِ شاہ فرمن آئی نہیں مسنے ان کی زندگی سے زندگی یا ئی نہیں

کس فکر رہے میں کم میائم ہوا سرکار کا کون کی محفل تیر ہے شعروں گر مائی نہیں سامعین کرام اُب تشریف لاتے ہیں میر ہے آقائے نبعت غزالی زمال قطب زماند رازی دورال برصغیر کا گوشہ گوشہ خاند رازی دورال برصغیر کا گوشہ گوشہ ہے۔ تُشریف لاتے ہیں حضرت علامہ قطب زُمانہ الحاج قبلہ صائم چشتی صاحب دامت برکاتہم فکرسیہ اورا پیے نہایت ہی دُجہ آفرین کلام سے مستنفید فرما کیں گے۔





# محمر بونس قادري

نحمده و نصلى و نسلمو اعلى رسوله النبى الكريم الامين ا ما بعد فا عوذ بالله من الشيطان الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاكم من الله نور كتب مبين.

نہ کوئی نقشہ نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے
ہیں ان کے نور کا دریا دکھائی دیتا ہے
جہاں بھی عکس پڑاان کی چیثم رحمت کا
و ہیں سے نور نکلتا دکھائی دیتا ہے
جونور کے مانے والے ہیں باواز بلند کہد یں سجان اللہ!

آفاق کے زینے کی طرف کر دینا
بخش کے سفینے کی طرف کر دینا
جب ڈو بے لگے میری نبض حیات
رخ میرا مدینے کی طرف کر دینا

كيونكه!

ذکر محمد جونه کریں وہ سانسیں ہیں برکار دیکھانہیں طبیہ جس نے وہ آئکھیں ہیں برکار فی یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا و ہے آئکھیں مجھے بھی دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے

سامعین گرامی فدراللہ جل مجدہ کا بے بابیضل وکرم احسان وانعام ہے کہ ہم کریم آ قاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان پر کیف پرنور پر وجہ محفل میں حاضر ہیں میں مشکور ہوں با نیان محفل کا جنہوں نے مجھ نکمے کو یہاں

حاضر ہونے کا موقع دیا۔دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

سامعین گرامی قدر آج کی اس مقدس محفل کے مہمان خصوصی جنہوں نے ہمیں تھم صاور فرمایا ۔عاشق رسول۔ خادم اولیاو العلما جناب قبله حاجی شیخ محمد سردار لا موریا صاحب دامت برکاتهم العالیه جن کی محببتن بميشه فيصل آباد كى سرزمين پر ذكر سركار دوعالم كيلئے اينے سينوں كومنور کرنے کیلئے تھینچ لاتی ہیں اور ہماری خوش متنی ہے کہ آل نبی اولا دعلی پیر طريقت آفناب ولائت جناب حضور قبله صاحبز اده حضرت علامه بيرسيد سعيد الحسن شاهصا حب دامت بركاتهم العاليه اور ديگر علمائے كرام اورمهمان گرامي جلوه فرما ہیں اور قبلہ جاجی صاحب کے نورنظر لخت جگرصا حبز ادہ محمد عثان لا ہور یا صاحب اور دیگر احباب جوتشریف لائے ہیں خواہ وہ اسٹیج پر ہیں یا پیڈال میں ہیں ان سب کوخوش آ مدید کہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ یاک کی حاضری نصیب فرمائے۔

بلاتا خیر دعوت دے رہا ہوں تلاوت کلام پاک کیلئے القرآن پروگرام کے اندرآپ بچوں کوتعلیم قرآن سے مستفید فرماتے ہیں تو تشریف لاتے ہیں قرآن سے مستفید فرمات کی شان۔ پاکستان کی پہچان۔ عظیم قاری سید صدافت علی شاہ صاحب۔

نعت سرکارے جذبوں کوجلاملتی ہے نام ایبا ہے کہ ہراک بلاملتی ہے کہدو کہ ملک گوش برآ وازر ہے کہد مداح بینجبری زبال صلتی ہے

سامعین گرامی قدر! محترم جناب محمد اعظم مغل صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی معصوم آواز میں کریم آقاصلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔

نعره تكبير-

نعره رسالت\_

نعره خقیق۔

نعره حیدری۔

نعره غوثيه۔

حضرات گرامی! ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مولویوں کی افران کی آئیں افرانوں میں ہیں بلکہ قرآن کی آئیں افرانوں میں ہیں بلکہ قرآن کی آئیں ساعت کریں اور ذہن میں سے بات رہے کہ ہم وہ کلام من رہے ہیں جولب یوجی سے نکلاہے۔

جوالف ہے انااعطینک الکوتر ہیں۔

الشرونذ براہیں۔

الرسل فضلنا بعضهم على بعض سير

ہر جوث ہے تم او۔

الله بير عابدوفي الله بير

المجروح سے حولہ لنورید من اتینا ہیں۔

المرجوخ سے خاتم النبین ہیں۔

الكالكتبلاريب فيهيس والكالكتبلاريب فيهيس

الرحيم ہيں۔

شر جوز سے زینت الدارین ہیں۔ م

المح جوال سے سراجامنیراہیں۔

المراوندراس شاہداومبشراوندراہیں۔

المنتقم ہیں۔

المرجوض سے ضہباہیں۔

ہے جوطے طہیں۔

ظل خدا ہیں۔ ئى جوظے ہے۔ جوع ہے عنده مفاتح الغيب بين-المرجوغ سے عیب السموات والارض۔ فاسلوابل الذكرانكنتم لاتعلمون بين-كونومع الصادقين بير\_ الم جوك ہے ہے جوق سے قد جاکم من اللہ ہیں۔ لا ا قسم بهذا البلم *واك ييل*-خرجولاسے من يطع الرسول فقه اطاع الله والله على -ملاجوم سے نوراكسمو ات دالارض ہيں۔ 🖈 جون سے الكرجون سے نورعلی نور ہیں۔ مر جو وسے والعصریں۔

ہے جووے وائمس ہیں۔ ہے جووے والقمر ہیں۔ ہے جووے والنجم ہیں۔ ہے جووے والنجم ہیں۔ ہے جوہ سے ہل اتی الانسان ہیں۔ ہے جوی سے یسین والقرآن انجیم ایک لمن المسلین علی صراط متقیم ہیں

مهم جوی سے یسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط متقیم ہیں اور سامعین گرامی قدر!

سی بھی آیات کمال کی ہیں لیکن جواب ہیں آیات ہیں مرکارکا سراپا بھی بیان ہواہے۔

مرنے لگا ہوں چندایک آیات ہیں ان ہیں سرکارکا سراپا بھی بیان ہواہے۔
قبلہ قادری صاحب سرکارکا سراپا سنیں اور جھو ہیں کیونکہ یہ
وہ سراپا ہے جو کسی شاعر نے بیان نہیں کیا بلکہ خودرب کا کا نئات نے بیان کیا
ہے۔سرکارکا سراپا سنیں ۔حضور کے سراپا کوان کر جھوم جھوم کر سبحان اللہ کہیں۔
میرے اور آپ کے بیارے آقا۔ جن کا چہرہ واشمس وضحہا ہے۔

آقا کے چہرے کی بات ہو اور دیوانے نہ چیلیں؟ اللہ
کرے آپ سب کو سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوجائے۔

سرحان از سے کہددیں سبحان اللہ۔

ملامیرے اور آپ کے پیارے آ قا۔ ملاجن کاچبرہ والشمس وضحہا ہے۔

ہے جن کی رفیس والیل افراہی ہیں۔ ہے ارے جن کے ہاتھ بداللہ ہیں۔ 🚓 جن کے باز وو مارصیت اذرمیت ولاکن اللّذاما ہیں۔ ہے جن کی آتھ میں مازاغ البصر و ماطنعی ہیں۔ ہے ارے جن کا سیندالم نشرح ہے۔ ارے جن كاذكرورفعنا لك ذكرك بے۔ ہے ارے قربان جاؤں جن کے لب یوحی ہیں۔ ارے جن کا سوہنا سوہنا پیارا پیارا چبرہ واضحی ہے۔ مه ارے جن كاسفرسيان الذي اسرى بعيد وليلة من المسجد الحرام الى المسجد الا اورجن كاانتهائے سفرتم دنی فقدنی فكان قاب قوسين اوادنی ہے ارے جن کی حقیقت قد جا کم من اللہ نور ہے۔ المان اور میجی توسیس ایناایمان تازه کریں جھوم جائیں۔ حضور کی حقیقت کوسوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ حدیث شریف ہے یا ایا ككم لم يعفر لي هيقتي غيررني للهذاحضور كي حقيقت تو قد جا كم من الله نور ــــــــ تشبیهددینانادرست بے۔ازمرتب!

ارے ہمارے پیارے آ قاجن کا پیارا پیارا وجودارے جن کا ساراوجود وماارسلنگ الارحمة للعالمین ہے۔

> سرسے کیکر پاوک تک تنویر بی تنویر ہے گفتگو سر کار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی ہوگی ہد نیامصطفے کود کھے کر دہ مصور کیسا ہوگا جن کی بیتصویر ہے

سامعین گرامی قدر ابد آیات مبارکه کاگلدسته تفاالله پاک ان آیات کی برکت سے ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔
سے ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔
سامعین گرامی قدر اِنعت شریف کیلئے تشریف لاتے ہیں

جناب مزمل اشرف صاحب۔

ہومنکر جو نبی کاحق کا بندہ ہونہیں سکتا بغیر حب نبی ایمان پختہ ہونہیں سکتا

حصار زندگی ہو یا میدان محشر ہو غلام مصطفے والٹدرسوا ہونہیں سکتا

کہوں میں یارسول اللہ اور جاؤں ناردوز خیس محمد مصطفے کو ریہ گواہر ا ہو نہیں سکتا کیونکہ دوز خ میں تو کیا میر اسا بینہ جائے گا کیونکہ دوز خ میں تو کیا میر اسا بینہ جائے گا کیونکہ رسول باک سے دیکھانہ جائے گا

سامعین گرامی قدر! یارسول الله کی صدائیں جب میں نے سنیں تو میراول بھی چاہا کہ میں یارسول الله کی صداؤں کو بلند کروں۔ جناب صاحبز اوہ محموعثان لا ہور یاصاحب نے مجھے گاڑی میں حکم دیا کہ ہمارے گھر میں آپ نے سرکار کے نام مبارک بڑھے اور یا رسول الله کی صدائیں بلند کیس بڑا لطف آیا تو یہاں بھی آپ وہ سنائیں۔

میرے ذہن میں پروگرام تو پچھاور تھالیکن میں اس کو یا رسول اللہ کی صداؤں کولیکر آ گے چاتا ہوں۔

مرکار کے چندالقابات اسا آپ کوسنا تا ہوں۔آپ نے ہرنام سننے کے بعد کہنا ہے یارسول اللہ۔امام مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔جوایک مجلس میں بیٹھ کرایک ہزار مرتبہ کے یارسول اللہ۔اسے سرکار کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو پہتنہیں آپ کننے لوگ بیٹھے ہیں کس صدا قبول ہو جائے۔آ بیئے سرکار کے نام کی عظمت کے حوالے سے!
وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسی علیہ السلام کا امتی جودوسوسال گناہ کرتا

ر ہالیکن اس نے جب تو رات کھولی تو اس کی نظر سرکار کے نام مبارک محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی تو اس نے نام محمد کو چوم لیا تھا۔ تو اللہ یاک نے دوسو سال گناہ معاف کردیئے۔

موی علیہ السلام کہنے سلکے مولی صرف ایک مرتبہ نام محد چومنے سے سارے گناہ معاف کردیئے۔

فر مایا۔موی میں دوسوسال کے گناہ ویکھوں کہ نام مصطفے دیکھوں۔

سامعین گرامی قدرآ ہے سرکار کے نام ساعت کریں۔ان
ناموں کی بڑی برکت ہے اور بیوہ نام بیں جن کے سننے سے سکون قلب ملتا
ہے۔نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا مولا میری شتی ڈول رہی ہے۔فر مایا اس
کے ایک شختے پرنام نبی لکھ اس کوسکون کی جس کوسکون چاہیئے وہ بلند
آ واز سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور ساتھ آ قاکر یم
کے القابات پیش کروں گا آپ نے اس محبت کے ساتھ ہرنام کے ساتھ یا
رسول اللہ کہنا ہے۔

فرزا نگی کوچھوڑ دونر کے جنوں کرو آ ونبی کے نام سے حاصل سکوں کرو سرکار کے ناموں پر اسٹیج والے پینڈال والے حضور کا نام کی عظمت کے گیت

گائیں کسی کا ہاتھ نیچے ندر ہے۔ مرسول أفقلين مرسول الفلين **يارسول الله** بإرسول الله ☆ ني الحرمين . بإرسول الله مريد امام القبلتين مريد امام القبلتين م محاحن والحسين بإرسول الله بإرسول الله المراميط وي آسال بإرسولالله المحاوردآ باستقرآني المنتمائي المنتاني بارسول الله نيارسول الله **اقف اسرار رحمانی** بإرسول الله مئر سيدسرداركل ميدسرداركل ذراجهوم کے آقائی بارگاہ میں صدائیں لگائیں † سيدومرداركل بإرسولالله مركزديدادكل بإرسول الله المحامل اوصاف كل مارسول *ا*لله المر مصور انواركل بإرسول الله † مرور کا نات . نارسول الله خ<sup>خ</sup>موجودات بإرسول الله

هه وجهه مخلیق کا سُنات بيارسولالله ☆ایمانکائنات بإرسول الله ئير کا ئنات بإرسولانلند ثئور کا ئنات بيارسولانلند ئلاحسن كائنات بيارسولالله پر حسن کا ئنات بإرسولالله ☆خسروكائنات بيار سول الله 🖈 جان کا ئنات بيارسولالله 🛠 عظمت کا گنات بإرسولالله مئر رفعت کا ئنات بإرسول الثد ئئ لام كائنات بإرسول الثد ئىرلىلىكائنات ئات يارسول الله مريادي كائنات بإرسول الثد اشرونذبر مینانشرونذبر بيارسول الثد 🏠 يسبين وطه بإرسول الثد 🏠 طيب وطاہر بإرسول الله 🖈 حامدومحوو بإرسوك الثد

يارسول الله 🏠 ناصر ومنصور بإرسول الله ریسیدنیک نام ☆شاه *خيرالا*نام بإرسول الله مصبیح البیان نظر منتبع البیان بإرسول الله ☆ فصيح النسان بإرسول الله یم میسیح الزمان نمان بإرسول الثد المحتادل بعديل بإرسول الله مئة و<u>عل</u>يطيل بإرسول الله ا لطف رب جليل بإرسول الله ئي لطف رب جليل الطف رب جليل با*رسول ال*له يارسول *الله* ☆ لطف رب جليل م*يارسول الله* 🖈 عالم بست بود مهر برم غيب وشهوود بإرسول *ال*لّد جميل اشيم يارسول*ا*لله نلا بأرگاه مشم با*رسول ال*لد بإرسول الله شهر یارارم
 شهر یارارم
 بإرسول الله المك تاجداد حرم

**ش**کسخاب کرم يارسول الله \* مين الأمم الأمم الأمم بإرسول الله \$ 2.0 G بإرسولالله المسيدالاصفيا بيارسولانلد ☆ گوہرارتقا يارسول الله نمة در بحرسخا بيارسولالله 🖈 ماہتاب عطا بإرسولالله ا فتاب بدی بإرسول الثد الأنورخدا بإرسول الله ئ<sup>ر</sup> جلوه حق نما . بيار سول الله ∻مظهر كبريا بإرسولالله % نورشمس وقمر بإرسولالله ☆ ذات دالا گهر بإرسول الله مهراه دال رهبر بيارسولاللد المح سطوت بام ودر بيارسولالله ئ<sup>دنطق شر</sup>يں اثر يارسول الله مئة راحت عاشقال بإرسول الله

بإرسول الله احت عاصیال بارسول *ا*لله ح<sup>ن</sup>مشفق ومهربال بإرسول الثد مئة حاصل اين وآ<u>ن</u> ئة نجيب الأو**ب** بإرسول الثد ﴿ كبيرالحسب بإرسول الله الم المن لقب بإرسول الله ☆ انتہائے کمال بإرسول الله بإرسول الله **ئلاماورائے خیال** بإرسول الله بإرسول الله ئ<sup>ىشفىع</sup> المذنبين ثم<sup>ن</sup> خاتم النبين بإرسول الله ☆ رحمت للعالمين با*رسول ال*له 🗚 رہبرالسائلین . بإرسول الثد بإرسول الله ئ<sup>۲</sup>سيدالعارفين المكين الكاملين بإرسول الثد ب<u>ار</u>سول الله ☆ سيدالذاكرين بإرسول الله

المنكأ ماه رب عفور بيارسولالله المكا واقف قرب ودور بإرسول الثد 🏠 شافع يوم النشور بإرسول الثد ۲ سرکارابدارکرار بإرسولالله ثلااحرمختار بيارسول الله ئردانائے بل يارسول الله م<sup>ح</sup>حتم الرسل بإرسولالله مههمولا<u>ئے کل</u> بيارسول الثد ☆ صدر برزم يقيس بإرسول الله ً به منه المحشر النشيس المنشيس بإرسول الله ملاجحت *آفری*ں بإرسولالله م<sup>ح</sup> فطهر اولين بيار سول الله نازعرش بریں بيارسول الله المراتروية زميس بإرسول الله بهر اصدق العادقين بإرسول الله : ١٦٨ أكمل الكاملين بيارسول الثد ۱۲۰ ارشدالرشدين بإرسول الله

ہنورالعلی یارسول اللہ کہ ہنرالعبی یارسول اللہ کہ ہنرالدجی یارسول اللہ کے ہدرالدجی یارسول اللہ یعن حضرت محمصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیارے آقا!

الب بیہ تیرا جونام آتا ہے وہی اک لمحہ کام آتا ہے فرش پر تیرے نام کے صدیقے فرش پر تیرے نام کے صدیقے مشیوں کا سلام آتا ہے عرشیوں کا سلام آتا ہے عرشیوں کا سلام آتا ہے

اور

میرے سامنے جب کوئی مشکل مقام آتا ہے تولب بیہ میرے محمد کا نام آتا ہے

كيونكبه

نام احمد معتبر سوغات ہے آپ کی ہربات کی کیابات ہے جس کا ٹانی دوجہاں میں نہ ملا وہ محمد مصطفے کی ذات ہے سامعین گرامی قدر! نعت رسول کیلئے میں وعوت دینے کی سعادت حاصل کر

ر ہاہوں اس عظیم شخصیت کو کہ جن کی زیر صدارت آج کا میہ پروگرام ہے۔ آل نبی ہیں۔ اولا دعلی ہیں۔ اعلی حضرت نے فرمایا تھا۔

خون خیر الرسل ہے ہے جن کاخمیر ان کی بےلوث طینت پہلا کھوں سملام ان کی بےلوث طینت پہلا کھوں سملام اور انہیں لوگوں کیلئے اعلی حضرت نے یہ بھی نذرانہ پیش کیا!

تیری سل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیراسب گھرانہ نور کا

سادات کرام کی محبت تو قرآن پاک کیآ یات سے ثابت ہے۔اور ایک اور شعر پیش کرتا ہوں!

S

سنباق الی حضوردی شان دسدی سباق پنگافتبیله حضور دا ا بے سب قول پی حضور دا ا بے سب قول پی حضور دا ا بے سب قول پی حضور دا ا بے میں انہائی ادب و احترام کے ساتھ آل بی اولا دعلی پیر طریقت آفتاب ولائت ماہتاب شریعت جناب حضور قبلہ حضرت علامہ مولنا سعید الحن شاہ

صاحب دامت برکاہم العالیہ کی خدمت عالیہ میں بصدادب احرام سے گزارش کرتا ہوں کے معدارتی خطبہ کیلئے تشریف لائیں۔

ابال رنگ میں مدح رسول دوسرا ہو
انداز جدا ہو فکر جدا ہولہجہ جدا ہو
الفاظ ہول قرآن کے اور فکر رضا ہو
اخلاص ہوالفت ہو محبت ہو و فا ہو
ادصاف ہے سب ہول تو محرکا گدا ہو

اب نعرے کی گونے میں شاہ صاحب کے بیان کو ملاحظہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی احضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عندا ہے آتا و مولی حضرت محمصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف لکھتے ہیں۔

خلقت مبرا من کل عیب.

كاك عبيب ملى الله عليه والرملم آب كوبرتم كعيب عياك بناديا كيا

حفرات گرامی ! سرکار مدینه کی حیات مبارکه کا مطالعه کریں کریم آقا کے اعلان نبوت فر مانے سے پہلے جنہوں نے آپ کا ظاہری حیات بیا پر مخص نے آپ کو بے عیب کہا تھا۔

ورقد بن نوفل دائر واسلام على تيس آئے۔ ابھی سركار نے اعلان نبوت نبيس

فرمایا۔ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا بھی دائر ہ اسلام میں نہیں آئیں۔ان کے پاس آ کے کہتے ہیں خدیجہ تو شادی کرلے۔

نیہ بڑی بیاری روائت ہے آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو

جائے گا۔ تو خدیجہ نے فر مایا۔ میں اس سے شادی کروں گی جو بے عیب ہو گا۔ ہاتھ بلند کر کے کہہ ویں سبحان اللہ۔ جب بے عیب کی بات آتی ہے تو شہنشاہ دوعالم کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے نہ؟

تو خدیجہ نے فر مایا۔ میں اس سے شادی کروں گی جو بے عیب ہوگا۔ ورقہ نے کہا۔ عرب کے بڑے نوجوان شادی کے طلب گار میں۔ فر مایا۔ کون ہے؟

فرمایاعتبہ ہے۔عتبیہ ہے۔

فرمایا۔عتبہ بیل ہے۔

عتبيه رزيل ہے۔

میں نے کہا تھا اس سے شادی کروں گی جو مجے عیب ہوگا۔کوئی بے عیب ہے۔توور قد نے جو جملہ بولا اسے من کرا پناا بمان تازہ کریں۔

ورقد نے کہا کہ اس کا ننات میں رب نے ایک ہی ذات کو بے عیب پیدا کیا ہے۔ وہ محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے - خد بجہ نے کہا عتبہ اور عتبیہ کے عیب بیان کیئے اب محم مصطفے صلی اللہ بے - خد بجہ نے کہا عتبہ اور عتبیہ کے عیب بیان کیئے اب محم مصطفے صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کاکوئی عیب اگر دیکھا ہے تو بیان کرو۔ چند کھول کیلئے آسکھیں بند
کیس اور سرکار کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ پوری زندگی کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدہ
کرنے کے بعد ورقہ کی نگا گھومتی گھومتی چہرہ مصطفے پر چلی گئی۔

ورقہ نے کہا خدیجہ وہ ایسے ہیں کہ ان کا چہرہ چا ندجیا ہے۔ ہے۔ اورخوشبوالی ہے جومشک سے بھی اعلی ہے۔ خدیجہ نے کہا۔ تو تعریف کرتا جارہا ہے میں کہدرہی ہوں خدیجہ نے کہا۔ تو تعریف کرتا جارہا ہے میں کہدرہی ہوں کوئی عیب بیان کر۔ ورقہ کہتے ہیں میں پھر خاموش ہوگیا سوچا کوئی عیب تو ہوگا۔ گا۔کوئی نقص تو ہوگا۔

جب ورقد تصور میں مصطفے کی ذات کولایا۔کہا۔خدیج تو تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیب کی بات کرتی ہے میں نے پوری زندگی کا مطالعہ کیا میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ محمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم صورت اجمل وسیرت اکمل فدیج محمد کی نہ صورت کا جواب ہے۔نہ سیرت کا جواب ہے۔نہ سیرت کا جواب ہے۔میں نے سرسے لے کر پاؤں تک مطالعہ کیا ہے مجھے تو محمد کمال ہی کمال نظر آتے ہیں۔

حضرات ورقہ بن نوفل دائرہ اسلام میں ہیں آیا گیاں کملی وائرہ اسلام میں ہیں آیا گیاں کملی وائے اسلام میں ہیں آیا گیاں کر رہا والے آقا کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ان کا بے عیب ہونا بیان کر رہا ہے۔ان کا بے عیب ہونا بیان کر رہا ہے۔اور آج کتنی بریختی ہے کہ کلمہ پڑتا نبی کا ہے اور حضور کے ملم غیب پر

اعتراض ہے۔

کلمہ پڑھتا پیارے آقا کا ہے اور شریعت ونورانیت کے جھگڑوں میں پڑا ہے۔

کلمہ پڑھتاسوہنے بی کا ہے اور آقا کریم کی شفاعت کے بارے میں بات کرتاہے۔

ارے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن آقا کی عظمتوں کا اظہار کررہے تھے۔ ورقہ
بن نوفل نے آخری جملہ کہا کہ اے خدیجہ تو توسفلی عیوب کی بات کر رہی ہے
میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاریب ہیں۔
میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاریب ہیں۔
ان میں ریب نہیں۔

محمد بے عیب ہیں۔

ان میں عیب نہیں۔

خلقت مبرامن کل عیب کانک قد خلقت کما تثاء

رب نے اسے ہرعیب سے پاک پیدا کیا ہے۔

سامعین گرامی قدر!اب میں انتہائی ادب واحترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کو!

. آ فاكريم صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه كے انداز انہيں

بےشاراعزازعطاہوئے۔ صدارتی ابوارڈ بھی ملا۔

طمغہ سن کارکردگی بھی ان کے پاس ہے۔ ایک سولین ابوارڈ بھی ان کے پاس ہے۔

میشنل ایوار ڈبھی ان کے پاس ہے۔

پورے پاکستان کی تاریخ کے اندر جتنے ایوارڈ ان کے پاس ہیں کسی نعت خوان کے پاس ہیں کسی نعت خوان کے پاس ہیں اصل ایوارڈ تو وہ کے پاس ہیں ۔ حکومت کی طرف ہے میدایوارڈ ہیں کیکن اصل ایوارڈ تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن سرکارعطافر مائیں گے۔

کئی کئی دور آتے رہے صدر آتے رہے وزیراعلی آتے رہے اور جاتے رہے الیکن بیدہ آ واز ہے جوابوان صدر میں ہر دور میں گونجی رہی ۔ توبیان کی شخصیت بھی انسائکلو پیڈیا ہے۔ اب دیکھیں حافظ قرآن بھی ہیں ۔ قبلہ بیرصاحب بیدہ حافظ قرآن ہیں نعت خوان ہیں اور پنتا لیس سال سے نماز تراوی میں قرآن بھی سنارہے ہیں۔

پھر قاری قرآن کمال کے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں قومی سطح میں ایک مقابلہ ہوا تھا اس مقابلہ میں قاری سید صد اقت علی شاہ صاحب نے بھی شرکت کی تواس مقابلہ میں حافظ صاحب نے بھی شرکت کی تواس مقابلہ میں حافظ صاحب نے بھی شرکت کی ۔ تو قبلہ حافظ صاحب کی پہلی بوزیشن تھی۔ قاری سید صدافت علی شاہ صاحب

کی دوسری بوزیش تھی۔

قرات کے میدان کے اندر بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ پھر حکیم ہیں لوگوں کا جسمانی علاج بھی کرتے ہیں اور جب نعت پڑھتے ہیں تو دلوں میں عشق رسول آشکار کردیتے ہیں۔

تو آئے اس عظیم شخصیت کو دعوت دینے کی سعادت حاصل کررہا ہوں جن کی آ واز سینکڑ دن نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں عشاق کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ بصدادب واحترام دعوت دوں گا۔

محترم نعت خوانان پاکتان بسیاه سالار غلامان حسان به عالم اسلام کی عظیم پیاری شخصیت نعت کے اندر بہت بڑانام۔

تشریف لاتے ہیں جناب قبلہ الحاج حافظ قاری تھیم مرغوب احمد ہمدانی صاحب تشریف لاتے ہیں آپ احباب اپنی محبول کا اظہار کریں تا کہ پہتے صاحب تشریف لاتے ہیں آپ احباب اپنی محبول کا اظہار کریں تا کہ پہتے ہے۔ چلے آپ دا تا کی نگری ہے آنے والے مہمان نعت خوان کا استقبال کریں۔ نعرہ تبدری۔ نعرہ حیدری۔

₩



# يسين اجمل

نَحُمَدُ هُ وَ نَصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الكُرِيْمُ أَمَّا بَعُد فَا عُوذ بِالله مِن الشَّيطُنِ الرَّجِيمُ.

بِسْمِ الله الوَّحْمَٰنِ الرَّحِيمْ.

وَ مَا اَرْسَلُنْ كُ الله العَظِيمْ.

القاب كي كي فُدا في كا عطا!

مير ع حَضُور كو ثَرْ آن مِن جَا بُجَا

مير ع حَضُور كو ثَرْ آن مِن جَا بُجَا

ميں كيس ياسين كہا تو كہيں طا

ره کرز مین برصفت آسال کرول

تم سجعی درود بردهو\_

# الصَّلَوْاةً وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُول الله

مِعْفُل کا آغاز جلادت قران پاک سے ہوتا ہے۔ میں دُعوت دیتا ہوں پاکستان کے معروف قاری جنہوں نے ایران سے بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات میں اول پوزیشن حاصل کی تو تشریف لاتے ہیں زینت الفراء فخر القراء اُخر الفراء اُستاذ الفراء مُمَسُ الفراء مُجمُ الفراء جناب قاری مشاق اُنور صاحب اور

نورانی آیات ہے ہمیں ہمارے قلوب کونوروسرورعطافر مائیں گے۔ محفل کا آغاز تلاوت مقدسہ سے ہو چکا ہے اُب سلسلہ نعت خوانی شروع کرتے ہیں۔ ہماراعقیدہ ہے نعت شریف کاسنا اور پڑھنا عبادت ہے کیونکہ ساراقر آن ہی سرکار مدینہ سکی اللہ عکنیہ وارکہ وسلم کی حمد و ثنا ہے۔

حضرت سیّدہ کا کشہ القدیمی اللہ کا کہ القدیقہ سلام اللہ کا کہا ہے کی نے سرکار مدینہ سلّی اللہ کا کیئے وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں دُریافت کیا تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن یا کنہیں پڑھا؟ارُے سارا قرآن آقائے دو عالم صلّی اللہ عُلُیْہ وآلہ وسلم کاخلق ہی ہے شاعر کا تخیل ہے!

م جھاکسی نے آب کاخلق عظیم تو میں نے اٹھا کے سامنے قرآن کردیا

حضرات گرامی! سارا قرآن حضور صلی الله عُلیُه وآله وسلم ہی کی نعنت مبارکہ ہے مرآن پاک میں آقائے قرآن پاک میں آقائے ورآن پاک میں آقائے دوعالم صلی الله عُلیہ وآله وسلم کے دوستوں کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں مُضور کے دشمنوں کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں مُضور کے دشمنوں کی ترک میں۔

اُستاذی المکرّم حضرت علّامه صائم چشتی رُحمته الله علیه فرماتے ہیں! رت کونین نے قرآن کی ہرشورت کو نعت محبوب کاردیوان بنار کھا ہے

تو نعت شریف کیلئے میں ُ دعوت دیتا ہوں ہمارے علاقہ کے بہترین ثنا خوان جناب غلام مصطفے جشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول معظم پیش کرتے ہیں۔

دوستان گرامی ایمحترم عُلام مصطفے چشتی گولڑوی صاحب نے سرکارِ مدینہ سلی اللّٰد عَلَیْہُ وَآلہ وسلّم کے حسنِ مُمبارکہ کا ذکر کیا۔حضور کے محسن کی کیابات ہے۔

چاندسرکارِ مدینہ سلّی اللّہ علیہ داآلہ وسلم کے حُسن کی ذکواۃ
سے چک رہا ہے۔ حضور کا حُسن متبارکہ اُیبا ہے کہ چودہ سوسال گزر جانے
کے بعد بھی عُشّا قانِ سرکار کے حسن و جمال پر اپنی جانیں پچھاور کر رہے
ہیں۔

جیکال نوکلیال اُرخ رسول و چول سو ہے گئے جہان دے دت تھلے مجبنیش باردی انگل نے جُدوں کیتی چن آ یا اُشار ہے تے جھٹ تھلے

وہندار ہیااداُوال حضور دیاں گھل کے میرے حضور نوں رہ تخطلے سُد بایارنوں یارنے کول اجمل سوہنے رہ گئے زمانے دے سب تھلے حضرات گرامی ساری کا سُنات میں ہمارے آ قائے حُسن کے جلوے ہیں۔ ☆ جاند میں حضور کا جلوہ 🏠 شورج منب حضور کا جلوه المنتان مين حضور كاجلوه 🏠 پیولوں میں حضور کا جلوہ 🖈 بہاروں میں حضور کا جلوہ ☆ رنگ ونور میں حضّور کا جلوہ ☆ كيف وشرور ميں حضّور كاُجلوه حضّور فرماتے ہیں اللہ نعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے بنایا اور میر ہے نور سے ساری کا گنات کو بنایا۔ارُ ہے جن کے نور سے جا ند سورج سیار ہے ہتارے چک رہے ہیں اُن کے نور کا اِنکارکون کرسکتا ہے۔ مُجِعُول مِينِ جِانِد مِينِ تَارِدِن مِينَ تَبْسَمُ أَن كَا اُن کے جلوؤں کے سواد نیامیں کیار کھا ہے مُوهوب مُتورج كي ضيا وَ لِ كُومجھنے وُالو بیتو سرکار نے بردے کواٹھارکھا ہے

ارے جس جستی کے ایک پردہ اٹھانے سے ساری کا کنات روٹن ہوگئی حالانکہ حدیث شریف ہے محضور کے محسن مبارک پرستر ہزار حجابات سے اور سرکار مدينه ملى الله عكيرة لهومهم كحشن كى بات الينا انداز سے كرتا ہوں \_ تين . گرو برميل\_ ہ بلندی ویستی میں \_ ہے شجر وجر میں۔ المراعدم ومستى منيں۔ همرز مین وز مال می*س* 🏠 چَنین و چناں میں ہے۔ ہی سرکار ہی کا تور ہے۔ ہے چڑیوں کی چہکار میں۔ میں چیکار میں۔ 🖈 میفولول کی مہکار میں۔ ہے۔ میں شورج کے انوار میں \_ ہ کی ستاروں کی جیکار میں۔ میک سر کار کابی تورہے۔ المرسيني ميں دل ہے۔ مردل میں دروہے۔ مراس

﴿ وَرو مِيں نَشْہِ ہِ۔ ﴿ فَضَالَ مِيں مِشَالَ ہِنَ ہِے۔ ﴿ وَمُعَالَ مِيں لَقْتَ ہِے۔ ﴿ لَذَّت مِيں كَفْ ہِے۔ ﴿ كَفْ مِين كَفْ ہِے۔ ﴿ كَفْ مِين تَعْمِلَ ہِے۔ ﴿ كَفْ مِين تَعْمِلَ ہِے۔ ﴿ اور مِير نَضُور مِين مركار كابئ تُور ہے۔ حضرات گرامی حضور صلّی اللہ عُكُنہ وا لہ وسلّم اللہ تعالیٰ كا نُور ہیں۔ارشادر بانی

# قُدُ جَاءِكُمُ مِن اللَّهِ نُور

اورنورلباس بشرمین آیا ہے۔ حضور کی حقیقت نور ہے اور ظاہر بشریت ہے۔ اس اور ان محفل میں نور کی بات ہے ہر طرف نورانیت ہی نورانیت ہے۔ تو اب بارگاہ نور فدا میں ندرائد نور پیش کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب قاری عنائت اللہ چشتی صاحب۔ قاری صاحب مدینہ طیبہ کا ذکر فرما مرہ ہے۔

شبِغم کی سُحران کا مدینه م میخوشبو کا نگران کا کدینه

ہیں نُوری دیکھنے آتے زمیں پر "کیا ہے ٹیوں سنُوراُن کامدینہ

رسول د وسرا کی ُجلوه گا ہیں رادھرکعبہاُ دھر اُن کا مدینہ

سبھی رنگینیوں کو بھول جائے م نو دیکھ آئے گران کا مدینہ .

ہے فردوس بریں بھی خوب کین مدینہ ہے مگر اُن کا مدینہ

و جو دِمُصطفے سے ہے مترین ہے خالق کا مُنراُن کا مدینہ

عزیزان گرامی! مدینه طبیبه هرمسلمان کواین جان سے زیادہ پیارا ہے۔ کیونکہ مدینه طبیبه کی نسبت اس ہستی ہے جو محبوب خدا ہیں جن کا ارشاد کرامی ہے! لَا يُورُمِنُوا أَحُدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ آحُتُ عليه مِن وَالِدِهٖ وَ وَ لَدِهٖ وَا لَنَّاسِ اُجْمَعِينَ. مدینه طبیبر کی نسبت سر کاردوعالم سے ہے۔ مدينه طيبه كي نسبت محبوب خداست ب-مدینه طبیبه کی نسبت عرش کے دُولہا ہے ہے۔ مدينه طيبك نسبت شاوارض وساي ب--مدينه طيبه كي نسبت سيدالانبياء سے -مدینه طبیبه کی نسبت شافع روز جزاسے ہے۔ مدینه طعیبه کی نسبت شہنشا و ارض وساہے ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں!

محمد داسو بهنا عگر الله الله بهاران دائمر کزنے گھرالله الله جدول تکیاسو ہند کے وضافوں صائم جدول تکیاسو ہند کے وضافوں صائم گیا لہہ جہتم داؤر الله الله نوائب بارگاہ سیّدالانبیاء میں نُذرائنہ عقیدت پیش کرنے کیلئے تشریف

لاتے ہیں۔

راہ عِشق اُنے مُرنا بُڑااُ وکھا ہے کوئی مُڑے نے یار ملا ویندا لاهك يخنت أتون تاجال واليال نُول خاكر وبال نال رُلا ديندا راهِ عشق ائے ٹرنا بڑااو کھا۔ حفرات عشِق کی راہ بڑی مشکل ہے۔ عشق کی راہ راہِ متنقیم ہے۔ عِشق کی رُاہ ٹیرخطرہے۔ عشق کی راہ راہ ہدائت ہے۔ عش کی رُاہ نجات کاراستہ ہے۔ عِشق كى راه كفض راه ہے اس لئے كہتا ہوں! رُاهِ عَشْقِ أُنْتِي مِنْ مَا بِرُ ااوكها ہے کوئی ٹرے تے بار ملادیندا عزیز ان گرامی قدر! جو بھی اِس راہ پر جلااً ہے مقام حاصل ہو گیا۔ راوعشق جلنے کی وجہ ہے حضرت بلال کومقّام حاصل ہو گیا۔ حضرست ابوطالب كوكمال مرتنيل كيا\_ حصرت اویس قرنی کوتا بعین کی سرداری مل گئی۔

# Marfat.com

حضرت أمير خمزه كوفضيات حاصل ہوگئی۔

حصرت جنید بغدادی کوملائت مل گئی۔ حضرت منصور حلاج كوشهادت مل كئ\_ 🕆 حضرت غازی علم دین کوشهاوت مل گئی۔ حضرت غوّث اعظم كوكرامت مل كي \_ جوبھی راہیء ملک عشق مواائے۔ طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جو بھی راہی ءملک عشق ہواائے ہے تکالیف برداشت کرنی بڑیں۔ مجهى أيء دارير جرهايا كيا\_ متمهی عاشق کو پیھر مارے گئے۔ مبھی عاشق کوصلیب دے دی گئی۔ بھی عاشق کوشہید کردیا گیا۔ متجهى عاشق كوبا دشامت بسيط ستعفى وينابرا اسى كئے تو كہتا ہوں!

> راه عشق آتے ٹرنا بڑا او کھا جہڑ اعشق دی راہ اُتے چلیا دوارہ او ہے کملی والے دامکیا

> > لتين

راه عشق أتے نُرنا بُرُ ااو کھا

میرے واجب الاحترام جناب صاحبزادہ مُحدعثمان صاحب اُستاذی المکرم مُقْسِر قُرِ آل مُحقّق دُوران صاحب علم وعرفان سچائی کے پاسبان اِمام الشعرا مُفسور قبلہ عالم حضرت علاّمہ صَائم چشتی رُحمتہ اللہ علیہ ریسر چ سنٹر کے نگران بین ۔عشق کے بارے میں لکھتے ہیں!

> عشق ہے ارض ومحبت عشق ہی ہے آساں عشق ہے باغ بہار ال عشق بحر بیکر ال

عشق ہے طا ہر فقیری عشق ہے رکنے نہاں عشق ہے سولی کئی عشق ہے دار لا مال

> عشق ارض چین میں ہے سا کنوں کا اضطراب عشق جا کومشق شہرگ عشق ہے خونی حباب

عشق جس کومل گیا ہے چین اس کا کھو گیا عشق مصباح مُسّر ت کی ہے بند کرلو گیا

عشق نے جو گن کہا کہتے ہی فو را ہو گیا عشق تنوین کے عثال میرے دل کودھو گیا

عِشق شعلے إبر الهجيي عِشق يا ني مُوسوي عشق ہی شاہ ز ماں ہے شق ہی تھی جا کری اسى لئے كہنا ہوں!راہ عشق اتے ٹرنا بڑا او كھا۔ دِل کورلا یا عشق نے۔ جا*ل کوجلانیاعشق نے۔* ُجلوہ دکھایا<sup>عش</sup>ق نے۔ مرکوسجایاعشق نے۔ آ نسوجلا<u>با</u>عشق\_نے۔ عاشِق بنایا عشق نے دِل کومِلا مِاعشق نے۔ ِ گھريار خچيراياعشق نے۔ بچرکوتو ژاعشق نے۔ م خ چین سےاک اُمر ہے

اً پناہے موڑ اعشق نے۔

را ہِ عشق اُ تے ٹرنا بڑا او کھا ہے کوئی ٹرے تے یار ملادیندا

ہتھ پیراں و بے چُن نہ دین لو کی عِشقِ کُتیاں و بے پیر بھا و بند ا

کدے مِلدے مُحبوب میں امبال توں عِشق بھیر وی بولیاں لا دبیدا

عِشْق اُو یج نے نیج نوں دیکھ دایمیں ذُا تال مُذَبُهاں دیے فر ق مِٹا دیندا

نه کوئی پیر نے نه ایبه ممرید و تیکھے سخفتگر وستدال دیے پئیریں کیا دیندا

ا جمل آجائے جیکر آئی اُتے زوراں وراں دی کھون نُوادیندا

عِشق مشک وانگول چھپیا نئیں رہندا عشق اپنا آپ و کھا دیند ا

چند وَ ارد بنداا ہے یا راُتوں چڑھد اسولی تے کھل کہاد بندا

وڑ کے چاوج عشق نے رقص کیتا نوک خارتے نتیا تے عشق نتیا

نچیا عشق نگو ار دی دُ ها رات چره مسکے دارتے نچیاتے عشق نچیا

مکھے شاہ طوا کف د انجیس کرے دَ رِیا رئے نیچیائے عِشق نیچیا

صائم مُحسن دی جنت کران بدلے اپنی ہارتے نیجیا تے بخشق نیجیا

رُ ا وعشق اُ تے عُمِ نا برُ ا اُ و کھا ہے کوئی ٹرے تے یار مِلا دیندا

لاَ هے تخت اتوں تا جاں والیاں نوں خاگر و باں ویے نال رُلا ویندا

اجمل عشق إيمان ہے عاشقاں دا عشق اُزل دے رُ ازسمجھا دیندا

الله عشق نو ل ایهه نو فیق سخشی نیز ہے اُ تنے قر آ ن منا دیند ا

انفرواک وی بنگے ہے عَاشِقاں دا سب اجمل رُت داعرش ہلا و بندا اجمل رُت داعرش ہلا و بندا

جب کوئی عاشق عشق کی چوٹ سے مجبور ہوکرروتا ہے تو هیقتاً عرش اعظم کو بھی لرزہ آجا تا ہے۔

اتھرواک دی نیکے ہے عاشقاں دا
اجمل رئٹ داعرش ہلا دیندا
حقر ات گرامی! سیّاعشق وہی ہے جو کملی والے آقاصلی اللّٰد عَلَیْہ وآلہ وسلّم کی
ذات کِمبار کہ سے کیا جائے۔
سیّاعشق وہی ہے جو حضور کے صدقہ سے حضور کی آل طاہر سے کیا جائے۔ جو
حضور کے یاروں سے کیا جائے۔ اِسی لئے علاّمہ تھائم چشتی رُحمتہ اللّٰد علیہ

رعشق نبی رہومنگدارتب کولوں عشق نبی حیات دُوام دیندا

حضرات گرامی اب محفل کے آخری ثناخوان کو پیش کرتا ہوں۔ جن کے گلے میں اللہ تعالی نے ایساسوز رکھا ہے کہ آئکھیں آنسوؤں سے بھرجاتی ہیں میری مراد ہے واجب الاحترام جناب قاری مجمد عنائت اللہ چشتی صاحب ہیں۔ اُب میں آپ کے اور قاری صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ اس کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ اس کے بین محترم جناب قاری مجمد عنائت اللہ چشتی صاحب کے درمیان خیرتشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری مجمد عنائت اللہ چشتی صاحب

# فعرست كتب چشتى كتب خانه

حضرت علامه صائم چشتی کی مختیق کتب وتراجم

روصة الشهداء مجلد

مشكل كشاء

خالون جنت

ايمان الي طالب

علامه صائم چشتی کی نعتیہ کتب

البتول

ارمغان مدينه

هبيدا بن شهيدمجله

فردوس نعت

میار ہویں شریف

شاوخوبال

المدديارسولالله

طرت يلين

پکمل سے کنڈے

جان بہار

تغيركبير

رحمت داخزانه

تغيرخازن

جالن كاكنات

فتؤحاست كميه عربي اردو

نحسن كاكتات

ربياض النصره

شان کا کنات

شرفسی سادات عربی اُردو خصائص علی عربی اُردو

رورح كاكات

والدين مصطفاعر بي اردو

إعجر

بدية المهدى عربي أردو

مدينة كلينه

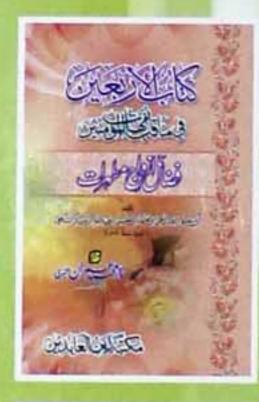

















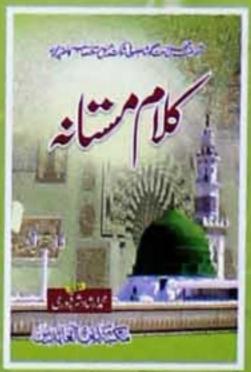







نزدشالیمَارگاردُْن بَاغْبَانْپُورِهُلَاهُور 0332-4300213 0315-4300213

CHARLE CONTROL